DATA ENTERED

ماکستان کے لئے مسول ایر جنگ مان میں مور برائی مان میں مان میں مور برائی میں عرف مور برائی میں

المناح ال

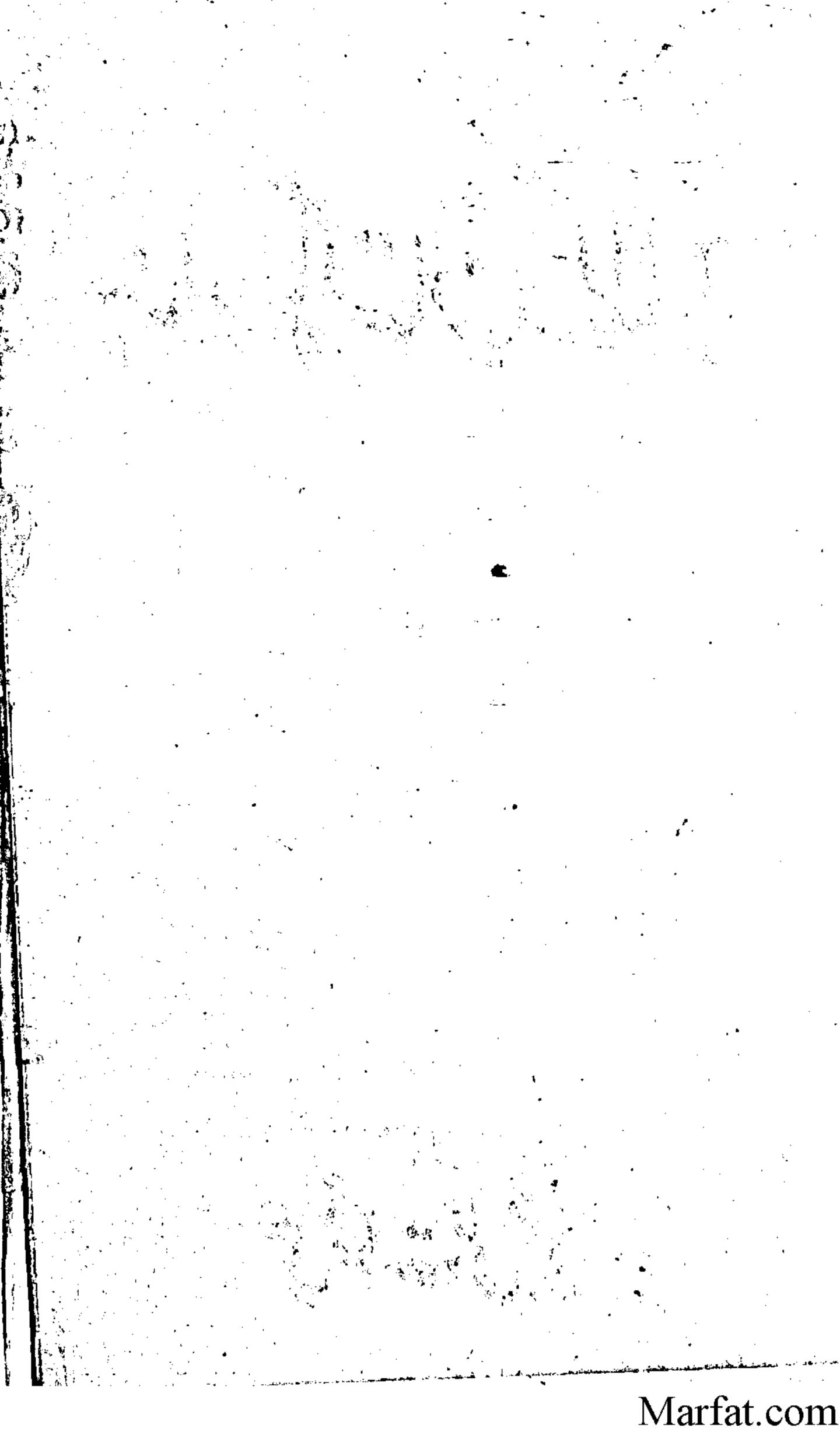

اديات ارامي سات سرسالة بليني عدوجهدي عمل ادري

جس بی مندوستان اور پاکستان کے تمام مقدر اولیا اسے کرام کے حالات زندگی بڑی تھیں اور تصدیق کے بعد تا رہ نخ کی روشنی میں درج کئے گئے ہیں اور ان مقدس حسرات کے رومانی کمالات کومنظرِ عام برالا یا گیا ہے ۔ نیزیہ بتایا گیا ہے کہ ان مقدس مسینوں نے اس برعظیم کے باشنہ وں گیری اہم فعد مات انجی دی ہیں

مفتی شور می علی قبری

مانع كردية . دين دنيا ببلشنگ كسيني حيا مع مسعب م دهلي

Marfat.com

Marfat.com

ولیار کر حضرت خواجهٔ نمان بارونی رحمته الله علیه کر حضرت خواجهٔ نمان بارونی رحمته الله علیه

من حضرت فواجه عين الدين جنى سنجرى اجهيرى رحمته الله عليه حضرت واتا محيخ من الدين جنى سنجرى اجهيرى رحمته الله عليه من حضرت واتا محيخ من الواحس على جهيرى رحمته الله عليه من حضرت فواجه قطب الدين مختيا ركاكى رحمته الله عليه من حضرت شيخ مها والله بن زكر بالمثانى رحمته الله عليه من حضرت من منا والله بن سعو و خشكر رحمته الله عليه من معضرت منا و في الدين اوليا محيمته الله عليه من حضرت منا و نظام الدين اوليا محيمته الله عليه من حضرت شيخ شرون الدين بوعلى قلندو بالى رحمته الله عليه من حضرت شيخ شرون الدين بوعلى قلندو بالى رحمته الله عليه من حضرت شيخ شرون الدين بوعلى قلندو بالى رحمته الله عليه من حضرت شيخ شرون الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه من حضرت شيخ شرون الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه المنه عليه المنه الدين بوعلى قلندو بالى ترحمته الله عليه المنه عليه المنه عليه المنه عليه المنه المنه عليه المنه عليه المنه المنه المنه عليه المنه المنه المنه عليه المنه المنه عليه عليه المنه المنه عليه المنه المنه المنه المنه المنه عليه المنه المنه عليه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه عليه المنه المن

حضرت نواج نظام الدّین اولیا محبوب اللّی رثمته الله علیه معبرت شیخ شهر صالدّین بوعلی قلندر پائی پی رحمته الله علیه حضرت شیخ محد نعبرالدّین جراغ د باوی رحمته الله علیه محضرت ابواحس المیبرخسرو د باوی رحمته الله علیه محضرت ابواحس المیبرخسرو د باوی رحمته الله علیه محضرت فواجه باقی با الله نقشندی رحمته الله علیه حضرت شیخ احمد ما مرتبایی محد د العن شایی رحمته الله علیه

حضرت شیخ احدامام ربایی مجدد العث ثانی رحمند الشرعلیه معشرت مون اشهباز محتربها گلیوری رحمندا نندعلیه حضرت مهرود شهرید رحمته الشدعلیه

مصرت شن کیم اندشا بهان آبادی دهمته اندعلیه معنرت شن کیم اندشا بهان آبادی دهمته اندعلیه معنرت خوا میم دمینهان توبنوی دهمته انشاعلیه مصرت مولنانشل الرحمان شنج مرا د آبادی دهمته اند علیه مصرت مولناها می متید دارت علی شناه دهمته اند علیه مصرت مولناها می متید دارت علی شناه دهمته اند علیه

#### مارحقول محفوظ

ہمند ادر پاکستان کے اولیا یکی طباعت اشاعت است اشاعت مرتب ، تربیمہ ، اغذ ، اور نقل کے جماح قق ہندوستان و پاکستان اور دیگر مالک کے لئے انڈ ن کابی رائٹ ایک اسلال کے ایک سالت ایک سے لئے انڈ ن کابی رائٹ ایک ماکت سلال کی اور دور دین کابی رائٹ ایک ماکت بی مور مین کابی رائٹ ایک ماکست کے ایک ماکست بی مور اسلام وین د نیا پر بشک کمینی محد کے بی المذاکونی صاحب بغیرا جازت و طباعت ۔ اخذا ورنقل بی کوشمش نہ فرایس

حضرت خواجه عمان بارق في رحمته الله عليه حضرت مثمان باروني كاتقدس اور بزركي جاجي شريف زندني سي بيت حضرت معن الدين في سيحري المبري ومتالتوليه مصرت كي مديت بيلع مندوستان كي حالت حضرت کی ابتدائی زندگی حضرت پرایک مجذوب کی نظ يعضرت خوا جرفتان إروني سع معت رسول المدملم كي مانب سيم ندوستان جاسف كامكم 3 الجبير شربب من حضرت كي تشريف أوري اجميرتم ديث من ب كي كي كرامت أناسا كركاياني خشك بوكي ماجه کے آدمیوں کے حبیم سوکھ سکتے شادى ديوكى حصرت سامقيدت ببيال حادوكرت مصرت كالمفابله جيال جاد دگري بوايس برواز 27

حضرت في بيال كى روح كوع ش برس بك بينياديا راچکی مخالفت مدستور مباری ربی تصرت كى ساده زندگى د د فيمولى ريا منت حضرت كودست فيب عال تما معترت خواج بزرگ كى كامش حفرت خواج کے ارستا دات حضرت كى إزواج عاليه إوراد لاد حضرت خواج غرب نوازكي وفات معترت سے زمان میں مندوستان سے مسلمان بادشاہ بادنتاموں كى حضرت سے عقيدت ن على بجوير كار حضرت دا تا مخ من کی بتدایی دندگی مندوستان مي آپ کي آ د آب كامزارمبارك مرجع ظائق حضرت واجفطب الذين بختيار كالى ومنالد عليه و حضرت خواجه قطب الدّين كي وبتدا في زند كي حضرت كويبركال كي الاش حضرت قطب الذين كي مندوستان م حضرت بختيار كاكى كادبلى ميمتعن فيام

• .

حضرت مخدوم علاء الدين صابر كليرى رحمته الدعليه بيكدائش والتدائي وندكي معنرت مخدوم كي ونياسي فيعلقي بابافريدك بين المسكح صرت محدوم كے جذب كے شكار صبروضيط كي إنتها ويكس را ت كى دلېن كوجلا د الا وبئى كى خلافىت كے لئے كمنامہ كليركو تعي حلاكر خاك كرديا حضرت مخدوم كاتبابكن جلال حفنرت كفليف حضرت مسالدين بان بتي حضرت محدوم صاحب كاأتتقال حضرت واجتطا الترن اوليا محو المي متالاعليه حضرت مجنوب اللي كي ابتدائي زندگي فربدبابا مصدوحاني تعليم د بلی کے سلے فرقہ خلافیت عبادت دریاضت اور درس و تدریس تربی این است اور درس حضرت سے دسترخوان کی وسعت ، محضرت كمشابا نداخرا جات با دنناه حاصری نہیں دے سکتے ستھے

حضرت مجوب اللي كى وفات بطان اورمغل بادشاموں کوآب سے عقیدت حضرت شیخ ننسوت الدین بوعلی فلندر بالی بنی رم حضرت شنخ سے والدمحترم شنخ فحرالدین عراقی حضرت شيخ كى بيدالش آب كاعلى اورروحاني ذوق حضرت کی زندگی مشتعلق عجبیب وغرمیب و اتعاب 119 حضرت كوشهرا ده مبارك سيعتن 144 حضریت بوعلی قلندر کی و فات برحمکر ا حضرت کی بتدائی زندگی مضرت محبوب البي كى ضرمست ميں حاصرى ا۳۱ ميكل دميا بان بين رسبتے كا ادا دہ ۱۳۱ محضرت کی زندگی کے چندوا تعات 127 معنرت شحارشادات سرس حضرت کی و فایت 126 من الميرسرود بلوي رحمة الدعليه عضرت امیرخسرد کی ابتدائی زندگی

حضرت محبوب البي سيربيت حضرت الميرضروكي ذندكي كي بندخاص واقعات حضرت مجبوب الهي كي وفات كالميرشروكوغم حصرت محقم من حصرت الميرخسروكي وفات حضرت واجرباتي باللدلفشيدي ومتالدعليه حضرت خواجه باقى بالله كى ولا دت خضرت خواج کی ابتدایی زندگی حسرت خواجه را دسلوک میں سرگرداں ما ورالنبرسے بہتر وستان کوروائی مصرمت سواجكى بزركان طريقست سعملاقات محضرمت خوامبركى زندكى سكيمينديناص واقعات حضرت خواجه كى دفات حضرت خواجرى روحاني اورجبهاني اولاد حضرت من احمام رباني محدد العن تايي رحمة الترعليه مسمجدد كالجنين حضرت كى تعليم اور ابتدائى زندى مضرت خواج باقى بالشرسة قيض باطني حضرت خواج کی ضرمت میں بار بار صاصری حضرت مجدد دوسال تك قيدس Marfat.con

اورنگزيب كومين ميسترند آسكا حضرت شيح كليم الشرشابيجال آبادي رحمته المتعليه حضربت شنح كي بيدائيش اورا بتدائي زندگي حضرت بشخ بحيي مدني سيصبعيت حضرت شيخ كي بهندوستان كووايي حصرت يشخ كاروحاني فيض حضرت شنخ كى زندگى سي على چندوا قعات معضرمت تنسخ سيح خلفا حضرت ينتخ كاومعال حضرت واجمر سلمان وسوى رحمته السرعليه حضرت کی سدائش اور محین

حضرت کی بریدائن اور بحبن اب کی تعلیم اور ابتدائی زندگی ایسی فیرهمولی روحانی ترطب مضرت خواجه فورمختر مهاروی سے بیعت مضرت خواجه فورمختر مهاروی سے بیعت اب کی والدہ ما جدہ کی بے قراری مضرت سے بیر مرشد کا وصال مصرت خواجه معاحب سے تعلق جندوا قعات مصرت خواجه معاحب کا وصال مصرت خواجه معاحب کا وصال مصرت خواجه معاحب کا وصال مصرت خواجه معاحب کا وصال

#### حضرت مولناضل الرمن مخنج مرادآبادي رمتالنظيه

حضرت کی دلادت اور مجین دلاد می دلادت اور مجین دلاد می داد ایا تعلیم دخترت کی اعلی تعلیم مراد آباد میں سکونت محضرت محضرت محضرت محضرت می مشاغل اور ذند کی پر ایک نظر ۲۲۵ محضرت کی کرامتین حضرت می کرامتین حضرت مولنا کا وصال ۲۲۵

#### حضرت مولناهاجي سيدوارت على شاه جمتال تعليه

حضرت ولناکا خاندان اور ولادت
حضرت منده خاندان اور ولادت
حضرت منده خاندت پر
حضرت منده خاند فرت
اور دنیا کی چیزوں سے نفرت
اور دنیا کی چیزوں سے نفرت
اور دنیا کی جیزوں سے نفرت
اور دنیا کی دندگی سے تعلق چند وا تعا ت

### اولیائے کرام کے کمفوظات

ملغوظات حضرت خواجه عمّان بإرونی ده ملغوظات حضرت خواجه عبن الدین شیق سنجری اجمیری ده ملغوظات حضرت خواجه علی الدین بختیاد کاکی ده ملغوظات حضرت خواجه قطیب الدین بختیاد کاکی ده 441

ملفوظات حضرت تواج فرمدا لدین سود گیختگرده ملفوظات حضرت تواج نظام المدین اولیا مجوب المی دم ملفوظات حضرت شنخ محرنصیرا لدین جراغ د بلوی دم

## ور ا

.

مندوسان اور پاکستان کے مقد س اولیا کا اگر چکسی زیا نمیں بھی اس برعظیم کی سیاسیات سے کوئ تعلق ہمیں رہا ۔ اور ان کی تما م ترسرگرمیاں صرف رو مائی جد وجد کی محد ددرہیں لیکن بجر بھی اس چیزسے انکار نمیں کیا جا سکتا کہ ان کی روحانی سرگرمیوں کا اکسس ملک کی سیاسیات بر بہت ہی گہراا تر بڑا ہے ۔ اور ان کے روحانی تصرف کی بدولت ال بڑھیم کی تاریخ میں ایک فیرستوقع انقلاب رُوغا ہوگیا ہے ۔

بڑھیم کی تاریخ میں ایک فیرستوقع انقلاب رُوغا ہوگیا ہے ۔

برامواقعہ اور حقیقت ہے کہ اولیائے کوام نے اس بڑھیم کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناکر انسانیت کی وہ قابل قدر فدمت انجام دی ہے جس کی شال اس ملک کی تا دیخ میں فقود اس انہیت کی وہ قابل قدر فدمت انجام دی ہے جس کی شال اس ملک کی تا دیخ میں فقود سے ان مقدس بزرگوں نے ہے کسوں اور بے بسوں کو شہنشا ہمیت کے اس بینج ہے بیا نے سی نمایاں حضہ لیا ہے جس کے بوجھ کے انسانیت کر می جدر دیاں کہی فاص نہم بیا اولیائے کوام کی یہ امتیازی خصونیست رہی ہے کہ ان کی مدر دیاں کہی فاص نہم بیا گھت کے لئے مدود تنقیس بلکہ دہ ہری فی انسان سے لئے ابر رحمت بن کر آگ تھے۔

یا آمت کے لئے مدود تنقیس بلکہ دہ ہری فی انسان سے لئے ابر رحمت بن کر آگ تھے۔

چنا پخراس بڑھیم کی ہرقوم اور قلت نے بلا امتیا زند مہب ورقت ان ولیا اے کہ ام کے نیون سے کیساں فائدہ آٹھا یا۔ بعنی حضرت خواجہ معین الدین جبتی اجمیری جہاں سلمانوں کے لئے سائیہ رحمت تھے۔ وہاں فیرسلموں کے لئے بخی ایک نعمت سے حضرت خواج قطب الدین کی بختیاری کے فیون سے جب طرح مسلمان بہرہ ور مہوے اسی طرح فیرسلم بخی میصرت باباؤی کی فیف جند ندا میں کے فراد سے کے فراد سے کے فراد سے کے فراد سے خواج میں اسلم بھی تا کہ وہاں فیرسلم بھی آپ کے فیف سے خروم مرسے کے فائدہ اور ان فیرسلم بھی ہوری میں میں اندین اولیا کی نظر میں اثر سے جہاں سلمانوں نے فائدہ اور ان فیرسلم بھی ہوری میں سے خواج ان فیرسلم بھی ہوری میں سے فیون اندہ بہنچا وہاں فیرسلم بھی ہوری میں سے فیون سے فیادہ ان فیرسلم بھی ہوری کے میں سے فیفیا ہوئی۔

اولیااللہ کی اس وسع نظری ورفین رسانی کا پی کا بنتی ہے کہ ایکے اعلیٰ افلاق باندگردا اور دومانی کما لات یماں کے قدیم غما میٹ کے لوگوں کومتا ترکی بغیر شرو سے وران اور دومانی کمالات یماں کے قدیم غما میٹ کے لوگوں کومتا ترکی بغیر شرو سے وران اور مدفروں نے بخشی بزرگوں کے طفیل اور صدفہ میں بزار دو بزار نے بنیس بلکہ لاکھوں اور کروٹروں نے بخشی اسلام قبول کرایا۔

یدایک ناقابل انکار مقیقت ہے کہ اگر مبندوستان کے اولیا سے کوا م نے اس در جد اس فاری سے کام مذایا ہوتا ہوتی ہی اسلام اس طرح نہ مجو تا پھلٹا اور عیر سلوں کو اسلام کی جانب کھی پر فبت نہ بیدا ہوتی یعنی اولیا اللہ نے جمال اس بر علیمی انسانیت کی بہت بڑی فدمت انجام دی ہے۔ وہاں ان کے اعلی کر دار اور دووائی کالا انسانیت کی بہت بڑی فدمت انجام دی ہے۔ وہاں ان کے اعلی کر دار اور دووائی کالا کی وجہ سے اشا مدی اسلام ہیں بھی بے صد مدد دلی ہے۔

اس ملک سے متعقب مورضین سلمان با دشاہوں برت الزام ڈمانہ درازسے لگات ہے ہیں کہ مسلمان بادشا ہوں نے اس ملک میں تلوار سے زورسے اسلام بھیلا یا لیکن اصل حقیقت یہ سے کہ مسلمان بادشا ہوں کو بھی تاریخ اوراشا عت اسلام سے رغبت ہی منیں ہوئی۔ ان کا مقصد اصطفاق مرمندی تقاکدان کی ملکت کی صوود میں وسعت ہوجائے ۔ اور ایسا وہ کرتے

رہے۔ پھران کوکیا ضرور ت تھی کہ وہ اِشاعت اِسلام کی جانب متوج ہوتے بلکہ ا تھوں سے
تو ہیں ہے۔ اسلام سے محف اِس: ندیشہ کی بنا پر کر بڑکیا ہے کہ پیں اسلام سے نام سے
ان کی غیر سلم رہایا نہ بجو کہ جائے اور ان کے لئے تکمرانی کے راستہ ہیں وتیس نہ پراہوہ ہیں۔
اس بر عظیم بین بلمان بحثیت فاقے کے سنسے پہلے محد بن قاسم کے دَور حکومت بین اَقل بہر کے لئے تکہ بن قاسم کے دَور حکومت بین اَقل بہر کے لئین اِنھوں نے سندھ کے فتح کرنے کے بعد سندھ میں غیر سلم محاقم کو برستور بر قرار رکھا اور میں محد بن قاسم اور اِس کے بعد کہ کہ اُن اعت اِسلام کو اِبنا مقصد نہیں بنایا۔ اور نہ محد بن قاسم اور اِس کے بعد کی اُن اعت اِسلام کو اِبنا مقصد نہیں بنایا۔ اور نہ کے بافتند وں کے ندجی جذبات سے کے لیک کوشوش کریں گئے تو ان کی حکومت کی نبیاد یں ہل جائیں گی جنا بچہ محد بن قاسم کے دور سے لیک کوشوش کریں گئے تو ان کی حکومت کا میں مدی کے زیا نہ کے با وجود اِس بر عظیم میں سلمان کے بیا وجود اس بر عظیم میں سلمان اور کی جو تو ڈی بہت تعداد تھی وہ اِت برسے آئی تھی۔ یا وہ لوگ تھے جنوں نے بخوشی اسلام نبول کرلیا تھا۔

یا تو با ہرسے آئی تھی۔ یا وہ لوگ تھے جنوں نے بخوشی اسلام نبول کرلیا تھا۔

اس برطیم میں اسلام کی ترتی اور سل اوں کی تعداد کے بڑھنے کی وجوہ پراگر خور کیا جائے توبیہ جانب کہ بیسب کچر مبندوستان سے اولیائے کرام کے اعلیٰ افلاق اور دومانی تعترف کا بیجہ ہے۔ چنا بچہ اس ملک سے باشندے ان کے پاکیزہ کر دار اور رومانی کما لات سے متأتر موسف کے بعد تو دی وصل تھ بوش اسلام ہوتے چلے سکتے۔ یہ امروا تعہ ہے کہ اگر اولی اشد کا تصرف شامل مال مذہو تا تواس برخلیم میں مذتواس کشرت سے سلمان دکھائی دیتے احد شر

مسلما تون كواس مك مين كوني سياسي حيثيت اورا فتدار معي حال موتا-اولیا اے کروم نے بلاستہ اس ترمعلیم س ایک دسی ایم ندیبی افاقی اورسیاسی قدست انجا وی ہے جسے سے طرح بھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا لیکن اولیا اللہ کی اسلام فدمت سے بارجوداس برطیم کے باشندے اولیائے کرام کے حالات سے بہت کموات ہیں۔اس کی وجہ بیسے کہ اولیا مے کا الم سے حالات برصی کھی تابیں ہی وہ زیادہ ترغیرزانوں مس بن ارد وزبان بس اسموصوع براس وقعت تك جوكتا بس مى شائع بونى بس وه با تو تشنهب يا غير كل داس مي كوسوس كرت موسي من في سو جاكدار دوزبان من مندوسان اور پاکستان کے اولیائے کرام میں علی ایک اسی کتاب شائع کردی جامے - جو مختصر مونے مے ساتھ جا رہے میں مورا ورجس تقریبان تمام اولیائے کرام کے مختصر حالات آجائیں، جہوں نے کہ اس ترعظم کے باشدوں برعمو اور مسلمانوں برخصوصا احسان عظیم کیا ہے۔ اس كتاب كى تيارى من جمال من سن براست تذكرون سن مدولى سن وبال وال مقد مضمون نگاروں کے مضامین سے بھی قائدہ اُنھا یا ہے جوگذشتہ نصف صدی کے اندرا ولیا كروم كے مالات بررسائل اور اخبارات ميں نهايت مفيد مضايين شائع كرتے رہے ہيں -ان معتدد صفون برگاروس می سی حضرت خوا جیسن نظامی و بلوی بینا ب محترالدین صاحب قوق۔ ملاوا صدی صاحب و ملوی اور سروا را حدفاں جلال بوری کے نام خاص طور مرقالی وكرمي ومجه كواميد مع كرميرى اس حقير خدمت كومند وستان اورباكستان كي ملكتون بي سيندكي لى نظر سے دیکھا جاسے گا۔

جن اولیا سے کو ام کا س مختصری کتاب میں مذکرہ ہے وہ سب سے سب اس بوقیم کے وہ مقتدر بزرگ ہیں جن کے حالات زندگی کا مطالعہ خصرت با عث برکنت ہے۔ بلکہ جن کی زندگی سے ہروا قعدیں ہا ہے گئے ورس و بدایت کا ایک سمندر پوشیدہ ہے بیجہ کو تو تع ہے کہ اگراس برعظیم کے باشندوں نے ان بزرگان دین سے حالات سے استفادہ حال کی ں توایک طرف دن کی دینی اور دنیا وی زندگی سدھرجا کے گی اور دوسری طرف ان کو بے پایا مروطانی مسترت حاصل مہوگی - اور دوسری طرف ان کو بے پایا روطانی مسترت حاصل مہوگی -

خاکبائے اولیا شوکت علی فہتی کین کہ نیا بیلشنگ کمینی دھلی دسمبر نھائے

-45(X)2H-

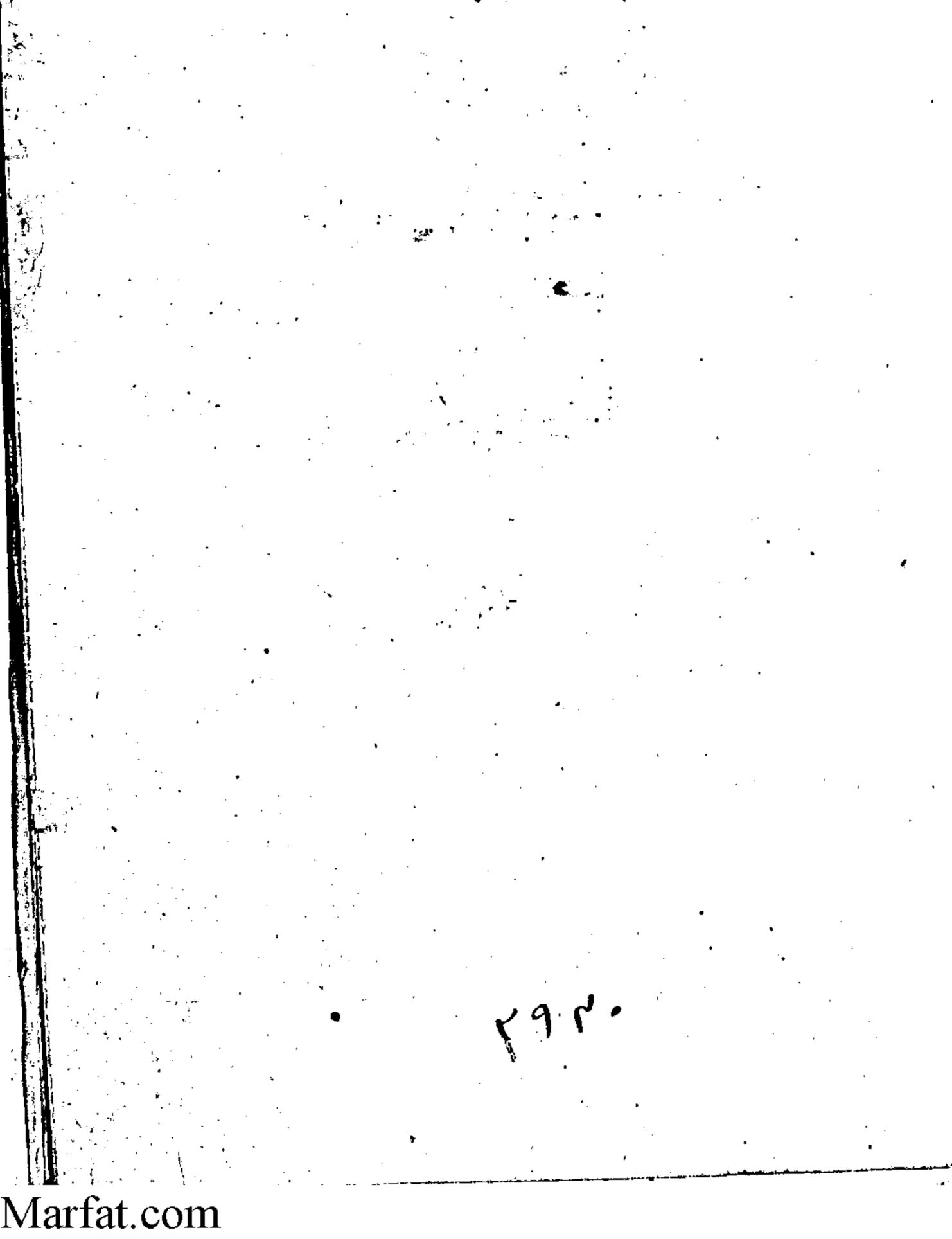

مر المعالية المرادي

# واجمال باول

حضرت خواجری ای محتمان الدین آب برعظیم منداود باک مرتبه این در مراک مرتبه این در مراک مرتبه این می مرد این مرتبه این می مندوستان کی سرزمین کوشرف نجشا ب لیکن آب برعظیم منداود باکستان سے امن اور باکستان کی سب سے مقتدر دو حانی بیشوا مائے جاتے ہیں ج نگر آب ہی مبند وستان اور باکستان کے روحانی شہنشاہ حضرت خواجہ عن الدین جشتی اجمبری سے بسر و مرشد ہیں -اور آپ کی کے دیر بایت حضرت خواجہ عزیب نواز سنے اس برعظیم میں آکراسلام اور ایمان کی روشی میں ایک کی دیر بایت حضرت خواجہ عزیب نواز سنے اس برعظیم میں آکراسلام اور ایمان کی روشی میں ایک روسی کی دیر بالی کی ۔

مضرت عنان بارق كا تعدس اورركى المعنون معضرت واسطون مع حضرت

علی کرم الندوجی اولادیس سے ہیں۔ آپ کا وطن شریف قصبہ بارون ہے جو لک تواران است میں نیشا پورے فرین ہے ۔ آپ کی ریاضت اور مجا بدہ کامین ہی سے یہ عالم تھا کہ آپ کی ریاضت اور مجا بدہ کامین ہی سے یہ عالم تھا کہ آپ کی مقارب کی قرآن مجید تودن میں ختم فرمائے ستھ اور ایک شب میں۔

مذبائى ميارا س كوبهت كم استراحت فرملت تتحد

کتاب سیرالا قطاب میں درج ہے کہ آب مجیب الرعوات مصبی ہو کھ زبان سے فرا دیتے تھے وہی ہو جو زبان سے فرا دیتے تھے وہی ہوجا ما تھا۔ آب ہمیشہ روزہ سے دہتے تھے اور آب کا روزہ اس قدر وی اس قدر اس قدر برحی ہوئی تی ہوتا تھا کہ بائخ روزے بعدا فطار فرملتے تھے۔ آب کی روحانی طاقت اس قدر برحی ہوئی تی کہ آب کی دوحانی سے مدارج اعلی نک

بهني جا تا تفاركشف وكرا مات آب كي اس قدر طرحي بوني بي كدانساني عقل حيران ره جاتي ہے۔ اور اس کی فصیل بیان کرنے سے مئے ایک شقل تا ب کی ضرورت ہے۔

ما جى مشركية أو مريد المسيحية المسيحية

زندنى رحمنه التدعليه كى ضرمت مي بغرض معيت حاضر ويك اوراك يكارا ومت مندل مين داخل موسيحة تواكب سفحضرت عمّان باروني بركمال مهربابي فرمات بركس شرف بيت سيمشرف فرما ياركل ه جارتركى خود ابنے وسست مبارك سے سے سرمرركھى اورصيحت

مع لماع فتان اب جكهتم سف كلاه جارتركي مرسردكم لي سب توتم كوجا سبت كه ان چارباتوں بر مجی مل کرو- اول ترک ونیار اور دنیا کے لواز مات سے برہر دوئم ترك مرص وآزرسوم فواجستات نفس مص كرمز جهارم شب بدارى معه ذکر الہی میونکه بزرگوں کا حکم ہے کہ کلاہ جارتر کی دہ شخص اپنے مسرمزر کھے جواللدك ما بوادنيا كى مرجيز كو ترك كردك ويائية الخضرت ملى الله عليه وآله ولم فيحس وقت سيعاس كلاه كوابيف سرا قدس مردكما مغارفقرو فاقد اختیار فرالیا تعارات سے بعد بیسلسلدس طرح جاری را جسب محدیک يا تنترك مبنيا وتوس من بحي نقروفا فدا ضياركيا واب بهي منترك كلاه شريب من سفى السي مسرم دركددى سب للندائم كوجاست كريم مي ببران عفل کی تقلیدا فتیار کرود اور خلق خدا کے ساتھ مہر بانی سے بیش آئے ہ

بیعت اور کلاه جارتر کی سے مشرف ہونے سے بعد خصرت منان بارونی اپنے بیرطریقیت حاجى شربيت زندني كى فانقادس رەكرتين سال يمت برابرمبادست ودمبا براستيم مسروت رہے۔ یہاں تک کہ آپ درج کمال کو ہنچے گئے۔ اورجعنرت ماجی شریف زندنی نے آپ کو

شصرف اینا خلیف اور جانشین مقرر فرما دیا۔ بلکہ وہ آم عظم می علیم فرمایا جسین سینہ برگان اور جست سے جلاآ تا تقا۔ اور جس کی تعلیم سے بعد علوم ظاہری اور باطنی سے تمام وروازے اور جسکی دات مبارک برکھل گئے۔

حضرت عنان بارونی کے درجہ کمال کا دران سے بوسکت ہے کہ جب آب مناز برطقے سے تو غیب سے واڈ آئی بی کہ لے منان میم نے مہاری بماذ قبول کر لی جو ما نگنا ہو ما نگو مطاب و کا "اس کے جواب میں آب فرماتے" لے بار فعدایا میں تجھ سے تیری معرفت طلب کرتا ہوں "دو بارہ آ واڈ آئی کہ " میم نے یہ وعا قبول کر لی فاطر جمع رکھ " آب یہ سن کوسر معرفت اللہ بسجدہ ہو جاتے اور بجرد عافر ملتے کہ " البی گنه کاران آسمت محد یہ کو بخشرے " میں وقت الم من وقت ہم من میں منزار گرم کا دوں کو بخشد یا۔ غرمنکہ ہرروز یا بخوں وقت کی من زمیں ہو تاکہ " ہم نے تعمین بنرار گرم کا دوں کو بخشد یا۔ غرمنکہ ہرروز یا بخوں وقت کی من زمیں آب گنه کا دان آست محد یہ کے دُھا فرمائے ۔ اوراس طرح روزان ڈیڑھ لاکھ گنہ کاران آسمت کو بخشوا لیے۔

مندوستان کی سرزین کے لئے یہ چیز یا عیث فخرے کہ آپ کے قدوم ہمیت لاوم سے اسے اس بینظیم کی سرزین مشرف ہو جی ہے۔ جنا پیٹر تا ب سیخ الاسراریس مرقوم ہے کہ حضرت خواج معین الدین جنی سے لئے کے معرف باری مرتبہ اپنے فرزند معنوی حضرت خواج معین الدین جنی سے لئے کے ایک وہلی تشریف متے۔ یہ وہ زمانہ مقا کہ حضرت خواج معین الدین جنی دہلی بس تشریف نے کے فرائے لیکن آپ صرف چندروزہ قیام کے بعد مندوستان سے واپس تشریف لے گئے۔ معرف جندروزہ قیام کے بعد مندوستان سے واپس تشریف لے گئے۔ می مقدس حضرت عمان باروئی آخری عربی کم منظم میں گوش نشین ہوگئے۔ جن مخب منظم میں ارشوال کے اسم جری (سال الله میدی کوآب واصل حق ہوگئے۔ جنا نے ب مراس میں مرجئ فلائن بنا ہوا ہے ۔

-米(米)ド

معرب خواجد

اجميري رحمته الشرعليه

Marfat.com

حضرت واجين الدن ي جري بري

مندوستان سے فاتے اول محربن قاسم سے ذما نہ سے لیکرتیام باکستان تک مہندوستان میں دو نہیں بلکسیرط و شہلان بادشاہ ہوئے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے کسی طرح مجی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان سلمان بادشا ہوں کا مقصد حکم انی اورفو حاسے نیادہ کی نہیں تعا اور انحوں نے ہمیشہ ہم تینے اور اشاعیت اسلام سے اجتماب کیا ہے ۔ ایک کہ انحوں نے اپنی حکومتوں میں تبلغ اور اشاعیت اسلام کا شعبہ کہ کھون بسند منہ کی ایس اور ان اور فرما نروائی کے لئے ایک دمین خطری جائے ۔ ایک امنا صرف یہ رہا ہے کہ ان کو حکم ان کو حکم ان اور فرما نروائی کے لئے ایک دمین خطری جائے ۔ ایک اس کے برخلاف مہند وستان کے سب مسے بڑے روحائی تا جدار حضرت خواج میں الدین

جنی کا نقط انظرید مخاکر مهند وستان کو اسلام کی روشنی سے گبگا دیا جا مے - اور مہدستان میں روحائی تعلیم کا ایک ایسا سنگ بنیا در کھد یا جائے جس کے اثرات سے مہند وستان کے زیا وہ سے زیا دہ با شند سے بخشی صلقہ بگوش اسلام موتے چلے جائیں جنانچ آب ہی کے زمانہ سے سلمانوں کی تعدا دہند وسنان میں اس مشرعت سے بڑھنی شروع موئی کر وروں معاریا قبل میں ۔ اگر بغور دیکھا جائے۔ تو آب مند وستان اور پاکستان میں اسلامی تنصر سے معاریا قبل میں ۔

مسلما نوس کو بیمعلیم کرسے بڑی جیرت ہوگی کہ حضرت خواج معین الدین جنی کے موانی مشن میں کرکا ڈیس بیدا کرنے والوں میں مہندوں جا دی سے کہیں زیادہ ہندستان کے سلمان با دستاہ تھے۔ جنا بچہ ان بادشا موں سے با تھوں مہندوستان سے اکتر اولیا ہے کہ سلمان با دستاہ تھے۔ جنا بچہ ان بادشا موں سے با تھوں مہندوستان سے اکتر اولیا ہے کرا م کو شدید تکالیف آ تھائی بڑیں لیکن یہ مقدس اولیا جیلوں میں بندم ہوئے کے با وجود اور اپنی زندگیوں کو خطرہ میں ڈوال کر اشاعت اسلام سے مقدش شن کو برا بر چورا کرتے دے۔ یہ امروا قعہ ہے کہ ان با زم بیتوں سے شطرا سیس مبتلا ہونے سے با وجوداگل بی فاموش تبلیغ کو جاری شرکھا ہوتا ۔ تو اس برغظیم سے کسی ایک حقد میں بھی آج مسلما نوں کا ماموش تبلیغ کو جاری شرکھا ہوتا ۔ تو اس برغظیم سے کسی ایک حقد میں بھی آج مسلما نوں کی اکثریت نہ دکھائی دیتی بلکوئی تعجب نہ تھا کہ رفتہ رفتہ اس برغظیم سے بھی سلمانوں کا نام و نشان اُسی طرح مرم جا ناج سطرے کہ آمیین سے مرم جیکا ہے۔

حضرت كى مدس بهلى مندسان كى حالت الصرت كبندوسان ر کھنے سے قبل اگرچہ دھائی سومرس تک سلمان سندھ اور نجاب مرحکم ای کریتے رہے تھے۔ اور سلطان خمود عزنوى كحطول كى وجهس مبندوستان كى مبرزسين يرسلها نول كى وصاكر بديج می تھی بھی بھی ہمندوستان میں مسلمان ہما بہت ہی محدود تعداد میں تھے جس کی بڑی دی يه منى كرمسلمان با وستابهون كوتبليغ ا وراشاعت اسلام سے در ده برابر مجى لگا و نه تھا۔ بس ان كى كومشرش تومير محى كران كى سلطنتوں كى صرورتر ما و ه سے زياده وسع بروتى على جائيں ۔ آب سنجس زما منس مندوستان کی مسردسن برقدم دکھا۔ بدوہ زمام کا جیکو کیا۔ غ نوی کانیرا قبال غروب بوجکا تھا۔ شا بان غوری۔ غ نوی مکومت برقائص بوسے کے اور بہندوستان میں گذشتہ اسلامی حکومتوں کے نقوش اس قدر مدیم مربطے تھے کہ برتصور بحى بنيس كميا جانسكا عاكداس مك بيس أسكي جل كربعى سلمان المجرعي سكيس سكيكن آب ك اس برقطيم مرقدم دسكفت بى اجا مك سلمانوں كى حالت ميں نقلاب بيدا ہونا شروع ہوگيا۔ وي سلمان جوعالم نزع مين دم تورد سه مق است المرسه كدوه صديون بك إس ملك كا وا عد حكمران بن رسيم - ذرا غور فرايئ كريسب مجه حضرت كي توجهات كاطفيل اور أب كى روحانى طاقت كاكرشمه بسيس عقاتوا وركيا عقا-

حضرت من مالات مردس بردوس بردوس بردوس برعظیم کے سلانوں بربو احسان علیم کیا ہے۔ استے سلمان قیامت تک فرا موش بنیں کرسکتے۔ یہ امر دا قدہے کہ اگر حضرت من بهندوستان کی جانب رُخ ند کیا ہو تا اور اس ملک ہیں تبلیخ اسلام کی داغ بیل ندوا کی اسلام موتی توشا پر بہندوستان اور پاکستان کی تاریخ بروجودہ تاریخ سے بالکل مختلف دکھائی دی ا حضرت کیب بہندوستان نشریعت لائے۔ اور آب سے بہندوستان میں اپنے روحانی سر ہیں کداس کتاب کے ناظرین کوحضرت کی ابتدائی دندگی سے واقف کردیں تاکسلانوں کوحضرت کی دوست گرافی سے بوری طرح واقفیت علی ہوجائے۔

سین بران نذکروں کے دیکھنے سے بتر حینا ہے کہ آپ کی ولادت باسوادت ملک جسان میں سے سے جبری کا بیاں ہوئی تھی۔ یہ وہ ذما ندتھا جبکہ سبح تی حکومت کا ستارہ اقبال غروب ہو جبکا تھا اور مثنا باب زنگی کا اقتدار برصور ہا تھا۔ اور خلافت اسلامیہ کے اور ایران کی حکومتیں سے نئے فرما نروا دک سے زوال کے بعد مصر مشام - عراق - اور ایران کی حکومتیں سے نئے فرما نروا دک سے زیر سکتا جبو سے جو سے مکر اور میں بہتے جبی تھیں۔ غرصکہ آپ کی بیدائین ایسے زمانیں ہوئی تھیں۔ غرصکہ آپ کی بیدائین ایسے زمانی موٹی تھیں۔ موٹی تھی جبکہ اسلامی حکومتیں نا زک ترین دور سے گذر رہی تھیں۔

حضرت خواج غریب تواد کے آبا واجداد کاآبای وطن کو نکم ہرات کے قریب شہر چشت میں عنااس کے آب جی کہ الدیا جد کا نام حصرت خواج غیا شالدین حسن جنی رحم آب حضرات امام حمین علیم السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آب کا شارایت نما نہ سے بہت بڑے علما میں تھا۔ آب عالم دین ہونے ہے ساتھ نہا بت ہی متقی اور پیزیگا نما نہ کے بہت بڑے علما میں تھا۔ آب عالم دین ہونے ہے ساتھ نہا بت ہی متقی اور پیزیگا بھی تھے۔ حضرت خواج غریب نواز کی ابتدائی تعلیم اور تربیت آب ہی کے ذیر گرائی شہر خواسان میں ہوئی سے کیارہ مال تھی کاآب خواسان میں ہوئی سے کیارہ مال تھی کاآب کے والدما جدعوت میں وفات باتھے۔ وہی آب مدفون ہوئے حضرت خواج غرب نواز کے تین بھائی اور تی بھی ہے۔

خواج غرب نوازاس باع مي بين ينظي كك ابراسم ملندرناى ايك عدوب اس باغ مي تشريف لل ، حصرت خواجه غريب نواز وجين مي سياوليا كرام كولداده معه، ان محروب كمعلم ے کے گھوے ہو گئے۔ ہاتھ جوم کرایک درخت سے سامے س جایا۔ اوربست سے المور توركران محدوب سكرا من ركع اورووان كرسامن بها بت بى مودب بوكر بي كلاكت . ان مجذوب في حضرت خواج سے مش كروه الكورول كى جانب ذرائعي توجدند كى او ایی نفل سے کہلی کا ایک مکوا نکال کرمھیں رکھ لیا۔ اورجیائے کے بعداسے متعسے نکال کرخود حضرت خواجه مكمنيس جابي موني كهلى ديدى مصرت خواجه غريب نوازي اس تبرك كو ذوق شوق سے ساتھ نوش فرما لمیا ۔ اس کے کھاتے ہی حضرت کو بیمسوس موا جیسے آب کا دل روش موگیام و عرصکه ایک خاص کیفیت آب برطاری موکی در نیا اور د نیا وال سے آپ کا دل بیزار ہوگیا۔چنانچ حضرت خواجہ غریب نوازے باغ ا وراینا سارا سامان فروخت كرك اس كى رقم كورشة دارون ا ورغ السنفسيم كرديا - ا ورترك وطن كرف

حضرت خواجه عنان باروتى سي معدت السيط مرفد بنج وبال آب سے قرآن مجیدحفظ کیا اورعلوم ظاہری کے حصول میں مصروف رہے۔ اس کے بعدا ب قصبہ بارون من شریف کے گئے۔ یقصبہ بیشا بورے اطراف میں ہے۔ وہاں بھیے کے ساتھ ہی آ پ حضرت خواج عمان ہارونی قدس سترہ کی خدمت یا مرکبت میں حاضر میے کے " حضرت خواجعمان ہاروئی نے آب سے باطنی اوصات کوسلی ہی نظرس بر مصفے کے بوراب كوابيت مربدان خاص مس سابل كرليا- اور ارشاد فراياكه ووركعت بمازاد اكروا وركله سُبِحَانَ اللهِ وَالْعَرُ للهِ الرائم المراريود آب في ورّاميل فرائ اس ك بعد

حضرت واجعان بارونی نے آپ کا بائے کواکر فرمایا۔ آو مہیں خدا یک بینجادیں ایہ فراکر

مے بعدطنب میں روانہ ہوگئے۔

کلاہ چارتر کی آب کے سر مرد کھی اورگئیم خاص عنامت فرمانی کے جو کھم ہواکہ سورہ اخلاص ہزار بار پڑھو۔ آب بیکم بھی بحالات بھر فرایا کہ ہمارے مشائح کے سلسلیسیں شامل ہوئے والوں کے لئے ایک دن راٹ کا مجاہدہ لا زمی ہے تم بھی مجا ہدہ کروآ تیم بیل کھے گئے۔ بجاہدہ میں صروف ہوگئے۔

مجاہدہ سے فارع ہونے مے بعدجب آپ بیر کی فدمت میں حاضر ہوئے توجفتر عمّان إرو بی نے فرمایا بیچه جاؤ۔ اور آسان کی جانب نظراً تھاؤ۔ آب نے ایساہی کیا۔ سرنے بوجها كهان تك نظر جاتى ہے۔ آب نے جواب دیا عرش اعظم مک - بھرفرا یا زمین كی طرت د مجود آب من رمن مي جانب و محما - يوجها كهان مك نظراً ما ميد آب في جواب وباتحت النزلي يك رحكم مواكدا يك بنزار مرسبسورة اخلاص اور فيرصو- آب فور اسوره اظلاص كى الما وستمي مصروت موسكة جب فارع موست تو قرما ما كه معروسان كى طرف د كيركرتها وكه كهال مك نظر بہتی ہے۔ آپ نے بواب میں کہا کہ جا بعظمت مک رمیوصرت مثان ہارونی نے دوانگیاں أعظار حضرت كود كهائين اوريو جهاكه كما وكهائي ديتاهي سيت مياعين كاكريجده بنرارعالم إرشا دبواكه ابهماراكام يورابوكيا جاؤسا منعجوا بينط برى ب أست أعما لأورب فى است كوا على ما تواس كے بنيجے سے بہت سے دينار شكے علم مواكد يرسب مساكين ب تقسیم کردو آب نے تمام دینارمساکین میں مسیم کرد سے اس کے بعدخواج عثمان ہاڑنی فے حضرت سے بوجھا کہ کیا جندر وزہارے ماس رسوئے۔ آب نے جواب دیا مالک کے تحكم كي من شن غلام كوكميا و ختيار بهوسكماسي - حيائج آب ساء خوا حدعثان إرو بي كي خدم با بركت مين بسال ره كرعلم باطن كي كيل فرائي اورخرقه خلافت صل كيا-

حضرت خواجر عین الدین شی حس زما نهس که خواجه ختان بارونی کی خدمت میں رسی سے ستھے۔ آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہا روئی سے بھراہ وسٹ سے سفر کا آٹھا ق ہوا ہے ہا ۔ آپ سنے دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی دروسٹیوں کا دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی دروسٹیوں کا دروسٹیوں کی دروسٹیوں کا دروسٹیوں کی دروسٹیوں کا دروسٹیوں کی دروسٹیوں کی

كى حالت يديقى كرب زمان ورازست بالكل مدموش مصير مصرت في ان سى بى فين هال كباس كيعداب وسن شريين كوروا مرس حب كأمعظم يعي ا ورطوا ف سعارع ہوت تومیزاب رحمت کے سے ہوتبولیت وعاکامقام ہے ۔خواجعیان ہاروی نے صرت كالما تعريراً ب مصحى من دعا فرائ أوازالي كاليم منه معين الدين صن كوقبول كما " اس کے بعد واج عنان بارونی اب کوسا کو لیکر درتہ تشریف کے گئے۔ اور دوقت اقدس بر طاصر بوست اور حضرت سے فرما با کر اور اسا لت بس سلام عض کرو "آ ب فرما عرض كيا- روصنهٔ اقدس سے وازائی وعلیک السلام یا قطب المشائخ - الخرص آب میس برس تک حضرت واجعمان بارونی کی ضرمت میں رہ کرمرام منزل سلوک طے کرتے رہے حضرت واجعمان بإدوني كأب يرب صدنظركم محى بيناني أب خصرت كوسلوك كى انتهاى بلندى تك بينيا ديا تفا حضرت خواجعنان باروني كى عانب سد ديك رود حکم ہواکہ ہرروز جرح چاست سے وقت ہا دے یا س یا کروناکم کوفقر کی تعلیم دی جاسك جنائجة بسرروز جاشت كے وقت حاضر بوستے اور خواج بارونی جو کھ فرمات اس كو قلم بدكر النة وخواجه باروى برابرا على ميس دن تك آب كونقيرى كي عليم دست رسي ورآب وابر ان الخالنيس محلسوں كے ارشادات كو تحرير فرماتے رہے جس سے كرا يك رسال مرتب ہوگيا ـ الطالبس دن كى استعليم ك بعد حضرت خواج عثان بار و بى نے فرما یا کرد است عین الدین به سسبعلیم بہاری کمیل کے واسطے تھی، تم کوان علیات برتاز تدکی علی کرنا ہے تاکہ قیامت کے دوزمجه كوسترمندكي شهواس كي بعداب كونوفه بمصلا يعلين اورعصا مرحمت كرم فراياكه ب اشیابهاست بیران طریقت کی یا دگاری تم ان کونهایت اوب سے دیتے یاس رکھنا اور ايت بعرس كولائق د تحنااس مصر كردينا " مجرآب كورخصت كرديار اس وقت آب كاعمر 

YO THE STATE OF TH كي تعليات سن فارع بوكراً ب اين إبان وطن مستان وامس تشريف في الدووبان مجھ دن قیام فرمانے سے بعد ڈیا رست حرمین سے لئے روانہ ہو سکتے۔ دوران سفرس آ ب نے بست سے تہروں میں قیام فرمایا مشام اور اولیا اللہ سے الاقامین کس کے بعد کر معظمہ يشجه جهال آب في عجا واكما محرآب مدينهمنوره تشريب في محمد اوردوده اطهرك ماك میں عبا دست میں مصروت موسکتے۔ ایک روز آب عبادت میں مصروف مصے کہ روزہ مبارک سے آواد آئی۔

استعمین الدین حسن و تو جارے دین کامعین اور مردگارہے ۔ولایت ببندوستان بم سف محص عطا كى وجا اور اجميرس جاكرا قامت اختياد كروال بری طرح تاریخ میلی مونی ہے۔ تبرے و ہاں کے قیام سے بے دینی و ور

موكى اوراسلام رونت مذرم وكا -اس مردہ جاں بحبی کوسنے سے بعد آب ہے صدمسرور ہوست گرآب بیمعلیم کرسنے سے سائے برست بیتاب وربرسیان مصے کہ اجمیر کہاں ہے اور میندوستان س کس مگروا مع ہے اس فکر س المحالك كى توآب كا ويجهة بس كدرسول انتصلعم كى خدمت با بركت س ما منرس سرد دوعالم نے آب کومشرق سے مغرب مک دنیا کی سیرکرا دی اورکوہ اجمبرکا بھی مشا ہدہ کرادیا

بجرابك إنارعنابت كرك إرشاد فرا باكرسم ف مجوكو خدا كي ميردكيا-

مردسان كے لئے حضرت كى واكى المحددان كے لئے روانہوگئے

جس تهرست آپ گذمت اولیا الله سے الاقات فرماتے و در قبرستان میں فروکش موتے اور برروز دوران سفرس دوفران مجدختم فرالينه ينس حكرمي ببنجة وبال أب كرد عقبد مندون كالبحوم موجا بااور ووروور مك آب كي شهرت ميل جاتي ليكن آب كي عرفه تبام نه فرمات بلكه فور الى الك مقام سے دومسرے مقام سے لئے روا نہ مہو جائے ۔

حضرت جب منزليل مط كرسة موت برات بيني تومرات كا ما كم كرما دكاراً كامن موكياس بهايت ظالم اور خابر تفاصحابه كرام كوكاليان دينا عقار اوراس كالكسين سركانا محصحابكام كنام برموما واس كوشل كرا دينا كفا غرضكرا وليا الشراور ورويسول كايدهاكم شدیکالف تھا۔حضرت واجب برات بیجے توا نفاق سے اس طالم کے باغ می فروس موسكة جبب بادكارمراس باغ س آيا ورحضرت واجكود كيا توفقته كي وجرس أيا س بالبرزوكيا اوراس في ما باكم خصرت فواج كوكس مكاكر ندمينيات كدا ما مك حضرت في نظر برت ای به بوش بوکرگر مرا - اوراس کے ساتھی کی حضرت خواجہ سے خوف سے کا نیف لگے حضرت خواجه في ماكم كي جهره بربائي ميركا وبوس س أكيا عضرت في م دياكه ابن اياك عقائدسے توبر کر اس نے اس وقعت توبر کی اور مع اپنے ہمراہیوں کے فرد احضرت کامور بوكيا-اس كع بعداس ماكم ف حضرت في خدمت بس ما تدازه مال وخز المعنى كيا-حضرت نے فرایا یہ ال تیری ملیت نہیں ہے ملکداس سے حقدار وہ بین من سے کہ توسفے ظلم كرك وصول كياس، تحوكو جاسك كريرسارا مال جائز حقداروں كووابس كردے بيناني اس سے ایسا بی کیا اور حضرت کی توج کا اس میاس قدر اثر ہواکہ کورے و وں برا سے سرات كى خلا قىت ظاہرى اور باطنى حال ہوئى۔ حضرت خاص مى ينج تواب خام منادالدين كمكان سى الكابسل قياً إفرا يا يمكيم صياء الدين اس زمان كامشهور سقى تقابح منكر فراتقا ورس مع عقا مركوانه تصيحب علىم كوجفرت كالمدكاعلم مواتوده بحث ومباحثه كى غرض مصحصرت كي عرمت مين ما ضربوا-لين مضرت خواج كى ديارت كے بعداس كے دل ركيدايدا اور ہواكدوه صر سے ساستے ہوگئے کی ہوات ہی نرکرسکا۔ اسی دوران میں حضرمت کا ایک خا دم سکتے ہوئے كباب ليراكيا يحضرت في سم الله كركباب خود كلى نوس فرمات اورا يك الواطيم كوهي عطاكيا كباب كاطن ست أترنا تقاكم لمحتم كم متام لمدان خيالات خم موسك اوراسك قلب میں ایک فاص روشنی بیدا ہوگئی۔ اس کے بعد حضرت فی اینا جھوٹالقہ اس کیم کو کھنا یا تواس برا سرارا اللی کھل گئے۔ مکیم نے فورا فلسفہ کی تمام کما بیں دریا بیں ڈبودی اور مع اینے ٹاگردوں کے طوار خیالا ت سے تا نب بوکر حضرت کے ملقہ بوٹون سی شال مدگ ا

حضرت بلخ سے غزنی تشریف ہے ۔ اورو اسے متدوستان کی جانب روانہ موت ۔ آب جس شہرسے بھی گذرت عوام کو اپنے روحان فیض سے متعقبد فرماتے جائے کہ انتک کر آب لا مور بہنچ شکے بھر لا مورسے وہل کے سے روانہ موسے وہلی میں آپ نے صوف جند روز قیام فرمایا۔ جننے ون بھی آپ دہلی میں رہے آپ کی قیام گاہ بر ہرو قدت فان فوا کا بے بناہ بہوم رمہنا تھا۔ غرضکہ آب دہلی میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کے بعدا بنی منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کیا تھا کہ منزل مقصود کی جانب میں جندروز قیام فرمانے کی جانب منزل مقصود کی جانب میں جانب میں جندروز قیام فرمانے کی جانب میں جانب میں جندروز قیام فرمانے کی جانب میں جانب میں جانب میں جانب میں میں جانب میں جان

اجمیر سون مرحضرت کی شنر لیف اوری الجب بی سام می الم میر سواندی المی سام میر المی سوام می سوام

شری کے قریب بنجے تو آپ کے ساتھ چالس معقد بن اور فتدام سے قصب انا میں راجہ برخوی راج بجورا برخوی راج کے الزموں نے آپ کوروک لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ برخوی راج بجورا کی ان جام بخوم سے واقعن تھی اس نے آپ کے آنے کی خبر بہلے سے دیدی تھی اور بیٹے سے کہ دیا تفاکہ قوم ترک کا ایک بزرگ بہاں آ سے گا۔ اور اس کی آ مدے بعدسے تیری دولت اور کومت کو دوال مشروع ہو جائے گا۔ چنا بخد راجہ نے اپنی ماں سے حصرت کا علیہ مبارک معلوم کر کے ملازمین شاہی کو ہوایت کر دی تھی کہ اس صلیہ کا جو تضی می جا ری سلطنت بس آسے اس کوروک لیا جائے غرضکہ ملازمین شاہی نے آپ کو اس طیہ سے مطابی با کرنظائم تو آپ کی تنظیم کی لیکن در ریدہ حضرت کو کسی ما معلوم مقام پر ایجا نے کے فشاں سہے۔ اور صفرت سے عرض کیا کہ آپ کے واسطے ایک نتا پت بی عدہ مقام بخر مزیریا

مياسه-آب وبال حكرارام فرائس" و معدمت كونلانس شامى كى با تون سے كروفريب معدم موا توحضرت نے عراقيم إ مراقبس آب سفرسول مقبول مقبول مع كوديجاكه فرماسة من كرسك معين الدين ال مكاول مے گروہ برسرگرا عباد نرکنا میمنی علیف بنجا ناجا ہے ہیں۔ اس بتارت کے بدرجم نے ملازمین شاہی کی درخواست کوسترد کرویا ا وراجم پرشریف سے لئے روا مرموکئے ہماں مك كرا سيشهر الجمير كي حرودس وافل موسكة سكيني قيام فراياريده والكريمي جهال راج كاوترف بالدس جائ معدرات كوجب راج سے اون اسے تو طاز من شاہی نے حضرت کہاکہ میں مگرا جے اونوں کے الے ہے۔ يهان آب كوقيام بنين كرنا چاست "آب نے قرفايا" انجابي اي ميان سنے آ تھے جاتے ہي۔ مهاميه أونط بهان توق سيعين بيه قران كا يعدم بعدمت والسير المرتالاب أمايه ككنات يط مك بهت مندر معاور وان قيام فرايا يكن مح كوجب ساريانون ف اوسول کواکھا نا جا ہا تو وہ یہ دیچکر حیران دہ سے کہ اوسوں سے حیم رس سے حیک سکتے ، الل المار بالم محمد كم مراس فقركوستان كى منزائ قود ادور سايرك مفرت كى مدت من آئے۔ اور حضرت سے معافی مانگی۔ آب نے فرایا یہ جا و مرا اسے او موں کے استے كے سلے ملم موكرا " جنا مخرجب سار بان او توں سے ياس وابس اسے تو د كھاكرسل و اناساركايان خشك بوكيا اناساكي نكابه المامقام عاجمان بوي كريد كى وجهد عن فيرسلول من تاكوارى بندا بوكى ودر تاكوارى اس ك أورى برهى چاکہ حضرت کے ساتھوں نے وض بنسلہ مندر کے کنا سے بیٹے کروضوکر نا شرع کردیا تھا۔
مقر مریم نجن کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے باتھ لگانے سے حصن کا بان نا پاک ہوجا تا
ہے۔ اعنوں نے وضو کے معاطمیں حضرت کے فاد موں کے ساتھ سختی کا برتا و کیا۔ فلا حضرت کی فدمت میں صافر بہوئ اور مریم نوں کے نا رواسلوک کا ذکر کیا تو حضرت کو سخت نا گواری بیدا ہوئ۔ آب نے عالم غیظ میں حکم دیا کہ اناساگر میں سے بانی کا ایک بیالہ جولا دً۔
بیالے کا بحرنا تھا کہ آناساگرا ورجون میں شاہم ندرو ونوں خشک ہوگئے۔ اور ان کے علاوہ بی فدر حض اور جینے اجمار کے مفتلا مت میں تھے وہ مجی خشک ہوگئے۔ یمان تک کہ فور توں کی جی تیوں اور جانوروں کے تعنوں کا دودھ مک خشک ہوگئے۔ یمان تک کہ فور توں کی جی تیوں اور جانوروں کے تعنوں کا دودھ مک خشک ہوگئے۔ آب کی اس کرامت سے تمام اجمیر میں ایک بہتلکہ بریا ہوگیا۔

راجه کے اومول کے ہم سوکھ کئے الابدا ورسٹیوں کے خشائی جا الحدیت کے اومول کے جم سوکھ کئے ا كي علمت قائم بوكئ يسكن امك طبقه السابھي تخاج اجمير شريت ميں معتربت کي موج دگی کومی طرح بھی گوارہ کرنے کے لئے تیارنہ تھا۔جنائی اس طبقہ کے آدمیوں نے راجہ برتھوی راج سے جاکر گزارش کی کرویہ فقیر جوہا رسے مندروں سے باس تھمیرا ہواہے۔ سرگزا ما بل منیں ہے کہ اسے مندروں سکے قریب رہنے دیا جائے۔ اول تواس کا مدیمیب دوسرا ہے۔اس سے علاوہ اس کی کامتوں سے حوام سے عقائد مرا تر موسنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ لہٰداحس طرح بھی مکن مہواستے بہاں سے مکال دیا جاشے '' راجہ نے اس طبعت مگی عرضدا شت كويسن سي بعد فورد حضرت كو إجمير شريف سي نكال ديف كاحكم دمديا -خودراج بھی ہی جا متا تھا کہ سی طرح اس با کمال تقیرسے اس کو نجات ال جا مے لیکن راج کے آدمی جب حضرت کو نقصا ن مہنیا نے سکے کئے آب کے باس مہنے توآب نے ا كم مى فاك برا بنه اكرسى وم كرسك ان لوكوں بروال وى جبر تفص كے مسم بري مي

Marfat.com

فاكسابي كالماك كالمتنم فورًا خنتك موكيا ورابى مكه مت مركدت مركدا ميرا مت ويجف ك بعدراج سے ممام آدمی بحاک کھوس ہوئے ۔ اورکسی کوحصرت کے قریب مانے کی بہت ن

راجرا وراجميرك باشندسك اسجن كاس قدرعقيد بمندك كدوه اس كيرستن كياكية مقررا جسن اس بن کے واسطے جند برگئے بھی وقت کردشے تھے ۔ حضرت کی امد کے بعدجہ آب کی کرامتوں کی شہرت عام موئی توریجن حضرت کی ضرمت میں حاضر ہوا۔ اورحضرت کے وصاف باطنی سے اس قدرمتا نر مواکداس نے قورای اسلام قبول کرلیا۔ اور حضرت کے عقید تمندوں کے دمرہ میں شامل ہوگیا۔حضرت سفاس کا نام شادی دبور کھا۔ اور اسے مرتبر کمال تک مینجا دیا۔ اس جن کا حضرت سے خاد موں س شامل ہونا تھا کہ حضرت

مے محالفین کونین ہوگیاکہ حضرت نعوذ با اللد بہت بڑے جادوگریں اور اکفوں سے محص جا دوسے زورسے ان کے معبود جن "کو قابوس کرلیاہے۔ المذاحصرت کے مقابلہ

مے ساتے باکمال جادوگروں کی تلاش شروع ہوگئے۔

جميال عادوكرسي صفرت كامقابله است مرا ما دوكر شاركها ما قادة

میال کے بارسے بیر عام خیال بر تفاکہ دنیا کاکوئی بڑے سے بڑاسا داس کے مقابلیں مهرسكنا- اورصنفت بي يي يي كروه است زمان كابهت برااور با كمال ساح تاريناي راج يرتقوى دائي سفجيال كوحفترت مع مقابله كعلي متعبن كيارجيبال جادوكر حب مضرت كمقالم كالمات المات كما عوي مرادم درواد وكرت مات مومادوك نو تناكسازد مصا درسان سے ، اور شدر و سوطلسی حکرستے ان اسی مکروں كاكال يعالم یہ ہوا میں جادو کے زورسے تیرتے تھے۔ اور ایک سومیل مک نیمن کے کشکر میں جاکر وشمنوں کے سراڑا دیتے تھے۔ غرضکہ جیال جادوگر مرکب استام کے ساتھ حضرت کے مقابلہ مرآن ڈوٹا۔

حصرت کوجب اطلاع ملی کرمیال جادوگر بدی طاقت کے ساتھ حلہ آور ہونیوالا چ تو آب نے وضوکر کے اپنے بمرابیوں کے گردعصائے مہارک سے ایک صلفہ کھینے دیا۔ او فرایا کہ انشاداللہ اس حلفہ کے اندر نہ قو دشمن آسے گاا ور ساس کا جادو ہی افر کرسے گا۔ چن نی جب جیال مع اپنے ساتھوں کے اس حلقہ کے باس بہنچا اور حلقہ کے اندر قدم بڑھانے کی کوشیش کی توسب کے سب بھے کے بل گر بڑے۔ اس کوشیش س ناکام ہونے بڑھانے کی کوشیش کی توسب کے سب بھے کے بل گر بڑے۔ اس کوشیش س ناکام ہونے میال کاکوئی سحر کی دوسری طاقتوں سے کام لینا چا ہا لیکن قدرت اللی سے میال کاکوئی سحر بھی کہ کہ اور سری طاقتوں سے کام باعث بن گیا۔ حالت بیتی کہ میال حضرت پر ج بھی سحر کر تا تھا وہ بلط کر جیبال ہی کے آدمیوں کوفناکر دیتا تھا۔ اس کے جیسال حضرت پر ج بھی سحر کر تا تھا وہ بلط کر اس کے آدمیوں کی گردنیں اور افرادیتے تھے۔ اور اس کے جادو کے تمام سانب اور افر دہے۔ حضرت پر حملہ کرنے کی بجائے بھا طوں میں گھیٹ بھی تھا۔

جیبال کی اس ناکامی نے حصرت کے نخالفین اور داجہ کوجب ایوس کر دیا آوراجہ
نے بتا بت عجر کے ساتھ عرض کی کرد فلق خدا بیاس کی تندّت سے مری جا رہی ہے ، آب نقیر
ہیں ان بررهم فرایئے " حصرت نے جیبال کو عکم دیا کور بہارا بیا لہ اٹھا ہے "جیبال نے ہر خید
زورلگا یا گر میا لہ ندا تھے سکا ۔ اس کے بعد حضرت نے شادی دیو سے کہا کورد بیالہ اٹھا "اس
نے بیالہ مخاکر حضرت کے سامنے بیش کر دیا۔ آب نے اس سے تعود اسابان لیکر اللاب
اور شبول کی طرت مجرط کہ دیا۔ یا کی احجر سمنا تھا کہ آن وا صدیس ساسے تالا ب حیثے یوض ۔
اور شبول کی طرت مجرط کہ دیا۔ یا کی احجر سمنا تھا کہ آن وا صدیس ساسے تالا ب حیثے یوض ۔
کنویں یا تی سے لبالب ہو گئے اور عور توں کی جھا تیوں ہیں اور جا نوروں سے تعنوں ہیں

مح صب سابق ووده اترا یا حضرت کی ان کرامتوں کودیجھے کے بعد حضرت کے خالفین اورداجسب حران ره گئے۔ جيال جادوركي بواس بروار المضرت كان كمالات كمثابره كالم ا بناكون انتهاى كمال وكهايئ حضرت في فرايار يهطيم ايناكمال بين وكهاؤ عيراس ك بعدماری قوت کوآنه ما نا جبیال نے اپناکال دکھانے سے کے سے مرن کی ایک کھال کو أسان كى جانب أجهال بير كال مواين علق موكى يرجين الكودكراس كهال مراوية جاكر بيط كيا عبيال كم بيضة بي كهال اوبركي جانب فضاس بندرون كي بعيال كرا معتقدين ميشعبده ويكهكر بهبت خوش بوك يصب جيبال بواس والمتاارط ما نظرون سعفائب موگیا۔ توصفرت نے اپنی تعلین مبارک کومکم دیا کرفرہ مواس بروازکریں۔ اور صبال کے سرمين كرا چى طرح سبے اس كى مركوبى كريں - اور اس كومارتے ہوئے يہے ا مار لائيں -چنا بینغلس مبارکس بواس برواز کرنے لکس مقوری دیرے بعدلوگوں نے دیکھا کرجیال کے مسرمية تطامط بوتيال بردي بي جيبال اسى طرح بيتا بوازين براتر آبا اورحضرت سك قدموں پرسرر کھنے کے بعدا مان کاطالب ہوا۔ حضرت نے اسے امان دیدی۔ حصرت جيال کي و کوعن برس مک مينوريا احضرت کان بعيال كومجى حضرت كامعتقد بناديا بعيال نع عرض كى كمحضرمت بس جابيتا بون كه آب مج ایتی موحانی کمال کامشا بده کراش حضرت نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کے بعضرت كى دورج مقدّس عالم بالاى جانب روان بوئ - آب نے جدیال كى روح كومي اي وح مقدس سے ہمراہ کے لیا۔ جیبال کی دورج پہلے آسان کک توحضرت کی دوج کے ہمراہ جائی لیکن جدب حضرت کی رومے آستے بڑھنے لگی توجیبال کی رومے سے کے کے سائے راستے بزدمورے

میال کی روح نے مصرت کی روح سے مدوما بکی حضرت کی روح نے محرجیال کی روح كواسين ساتھ لے ليارغ صكر جب حضرت كى روح جبيال كى روح كوممراه سليم يوك زر عرس بہنجی توحضرت کی روح برفتوح کے طفیل میں جیبال کی روح کے سامنے سے سار تجاب والمصيحة تواس نے دیجا کہ فرشتے حضرت کی روح کے روبروا دب سے جھک جاتے ہیں اور مزی فظیم کرتے ہیں حضرت کی عظمت دیجھ کرصیا ل کی رورج نے اسی عالم س اسلام قبول كرايا معيال في حضرت مع خوامش كى كرد ميرس ك وعاليجي كرميس قیامت تک زیره رمون "حضرت فے درگاه اللی س اس کے لئے دعا کا ب کی دعا مقبول مونى حضرت في جبال سارشاد فرما يأكر واتوقيامت يك زنده ربها كا " اس کے بعد جسب حضرت نے مراقبہ سے سرا تھا یا دجیال نے فور اینام حضرت کے باك مبارك برركه ريار اورتين مرتبر بآوا زبلند كلئشها دمت برها جيبال كاكلمه فرصناتها كرراجه اورحضرت محمخالفوں كى بہنت بست بوكئ - اوروه ناكام ونامرا دوابس بطے كئے حضرت نے جدیال كا نام عبداللہ ركھاجنائجہ اب نك يہ اجمير ميں عبدالله ميا باني كے نام سے مشہور ہیں۔ کہا جا تا اسے کہ اگر جہ سے لوگوں کی نظروں سے بوشیرہ ہم لکن آج بھی زیرہ ہیں۔ بھولوں کوراستہ بناتے ہیں۔ اور صیبت کے مارون کے کام آتے ہیں۔ راحه کی مخالف می مجمع محاری رہی اور مرحظوی داج مجموراکواگرج ناكامى مونى تقى كىكن كير بجى را بعد بدستور حضرت كى مخالفت برا ما داه ربا - اور آسے دن آب کے گئے نئی مصبتیں کھڑی کر تاریبنا تھا۔حضرت نے اسے باربارہتعنبہ کیا۔ اور کھینجیس فرمائیں میں وہ مجربھی نہ ما نا حصرت نے مجرا یک با روس سے کھاکہ "تیرے كے بہتر يہي سے كەتوشرارتوں سے بازا جائے ليكن وہ بدستور حضرت كونكيفي بہني مارا آ نوایک روز حضرت نے عالم حلال میں فرادیا کدیر ہم نے تیری حکومت کو فارت کرا

اورلشكراسلام سے مجھے مل كرا ديا "جنا بخيندى روز كے بور مختورى نے اجمبر مربع طعانى كردى - اوراجمرن كرك بعديد عوى داج كورفاركر كالركاديا برغوى ماج ك ماست جاسف كي بعرضيال عرف عبداللد اورشادى ويوحصرت كواجمير شرس سائح الدرحضرت سفتهرس قيام فراف سك بعدروها في تبلغ اورا شاعب اسلام كاوه مبارك منن جاری کیاجس کی تجلیاں آج تک اس بڑھیم سے کونے کونے سمیلی ہوئی ہیں جعتر خاجه نے اجمیرشریت میں قدم ریخ فرائے کے بعدا سے کے عادت فا نراور با ورجی خانہ تعمیر كراياجنا يخرس مرص مسكابا درجى قانه تقااى مكرا يكاروه مرسرك ب حضرت كى ساده زندگى اورغير ممولى رياضت اهايت ساده

مى اب كى كم توراكى كابيعالم كاكراكترين روزك بعدرو في ك ختك الكراك باني بس تر كرك نوس فرمات عقد اوران خشك كرطول كى مى مقدار مشكل سے دروه وولد بوتى مى - لباس نهايت بي ساده بين سے رجب آب كر كرس عصط جاتے سے وجودى لين المحت بوندلگا لينے تھے۔

حضرت خواج قطب الدين مختيار كاكي فرمات بب كرس بس برس حضرت في فيرت اقدى من رياليكن بس سف كبي يه بنبس مناكد حضرت في كبي اين صحت كرك دعاماني بموبلكم اكثريدها ما نكاكرت تقے كي الهي جمال كه يں دروا ورمحنت ہووہ اپنے بندے عيالين ر کوعنامیت فرمائی میں سنے ازراہ کستاخی ایک مرتبہ عرض کیا۔ یا حضرت ہیں اپنے سے یہ لیسی دعامانگاکرتے ہیں "آب نے فرمایا محب کو بی مسلمان در دس متلا ہو تاہے تواس کے كنّاه معاف بوجائے ہيں اور دروس سبل بونامسلمان كے لئے صحبت ايمان كى دليہے" أب بمت برساعباد كدارا وروروش شب دنده دار مصرا بساع با براده بات مح سكة بين-آب سك بالسيس مركودس كرآب برسب اجميرس فا متكعد كطوا ف کے لئے جاتے تھے جنا بخت ان کوبر میں جولوگ آپ کے شناسا تھے وہ آپ کوابی آنکوں سے
دیکھتے تھے لکین اجمبر کے قدام میں سمجھتے تھے کہ آپ اپنے جرہ میں مصروف عبادت ہیں آپ
مسلسل ستر برس نک رات کو منیں سوئے اور اس مذت میں بہلو کے مبارک کو زمین سے
منیں لگایا۔ آپ صائم النہا را ورقائم الیل تھے۔ قضا کے حاجت کے وقت کے علا وہ
آپ بہیٹہ با وضور ستے تھے۔

حضرت كودست فيب صل من المن المامراكرم كوئ آمدى بن

بادشا موں جیسا تھا مصرت خواج قطب الدین بختیار کائی فرمائے ہیں کہ میں سال مک حضرت کی فرمت بابرکت میں رہا لیکن میں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اشار ڈبی کمی کے سامنے اپنی کسی صرورت کا اطها دکیا ہو۔ جب آپ کا باورجی فاند سرد ہوجا آباور فادم آکر عوض کر آت آپ جا بنا زاکس ویتے اور فادم سے فرمائے جس قدر آج اور کل کے سام کی ضرورت ہووہ اٹھا کو۔ اسی طرح جب کوئی حاجمتد یا غریب آتا توجا تمازے نے سے اس کا قرصیت میں وہ اٹھا کہ۔ اسی طرح جب کوئی حاجمتد یا غریب آتا توجا تمازے نے سے اس کے دیم کی صرورت میں وہ اٹھا کی سام کا اس ما کا گ

اسب مجی کی برغفتہ نہیں ہوتے تھے لکن ایک روز آب اپنے مربد شیخ علی نامی کے ہمراہ کہیں تشریف لئے جا رہے تھے کہ داستیں آپ کے مُرید شیخ علی کوایک قرضخواہ لئے کا لیا اور کہا کہ جسب تک میرا قرض ا دانہ کر دیے ہیں تہیں تھی ڈروں گا۔ آب نے قرضخواہ سے اپنے مُرید کے لئے مہلت مانگی۔ مگر وہ اور بھی تنی کے ساتھ بیش آنے لگا۔ آپ ب کو غضتہ آگیا۔ اور آپ نے فعتہ میں جا درمیا رک کا ندھ سے آتا رکر زمین بر دال دی۔ اُسی وقعت جا درسونے جا ندی کے بیکوں سے بھر کی۔ آپ نے فرایا جس قدر تیرا قرض میں وقعت جا درسونے جا ندی کے بیکوں سے بھر کی۔ آپ نے فرایا جس قدر تیرا قرض ہے اس میں سے لے۔ قرضخواہ نے بے اندازہ دولت دیجی تواسے طبع نے گھر لیا اور اس نے اپنے مطالبہ سے زیادہ رقم لیتے کی کوشش کی کہ فوٹ اس کا ما تھ خشک ہوگیا۔ چا

حضرت کے قدموں برگر برا اور قوب کی حضرت نے اس کے ختک ہاتھ بردست مبارک ا بمصرفها فورااهما موكها أبسك ما لات زندگي س استم ك ب شار واقعات بطة بين كه آب مي كواتم لكاف سف اوروه موما بن جاتى عى اورا باك أدى اشاره برخ الذعب سے يم وزر کے انبارلگ جائے تھے۔ حضرت واجرزك كارميل اسبرونت قرآن مجدى الاوت قران مجيدهم فرمات توعيب سي وازالي كريم من قبول كيا" ایک دوزاب کے سرعرشدحضرت خواجه عثان بارونی قدس سترہ نے آپ سے بطرت تصبحت فرما ياكر كالمصين الدين توسف در ونيون كاخوته بهناب كام مى دروسين معاضيارك ورونسون محكام يبن تفروفاقد دريخ ومحنت بسادى وغم كورا برمجمنا بال وصيبيت برصبركرنا عزباا ورفقرا سي محتبت يسكينون ا ومدر وسنون كرسا تعضعبت المل وتنا مسي كريم " يهم أب كاما تد مكوكر دعافراني كمر الني عين الدين كوقبول فرا ورمقرب باركاه كر" آوازانی "ممسے اس کانام محبوبوں کے زعمرہ س کھ لیا۔ اور اسے سرکردہ مشامع کا بفرادس اله است بحسى رست مع بوجه بسين كے بعدا يك تقرب روزه افطا كرت سخدا ورغيب كى باتير، بنات سخد امل بغدادان محسيوں سے بے صرمعتقد سے ایک روزیه اکتون آبش برست آب کی قدمت با برکت بین ما ضربه و شعرا ب فیال كوديكه كم فرماياكيد است سيد وينو- الك كويوجية بوالك كيدياكرسن واسك كوكونين بوصف المعول في حواب د ماكر من الكريم الكركوس ك يوجة من كرفيامت كروداس سے کام بیسے گا مکن ہے کہ آج کی آگ کی پرسٹش کل کام آجائے ، ورآگ ہیں نہ جائے۔

Marfat.com

آب نے فرایا کہ یہ بہاری جالت ہے کہ آئیش برسی کی اعنت میں متبلا ہو۔ خلاتعالی کنبگی کروگے تو ڈنیا میں بھی آئیش دورخ سے محفوظ رہے " گروگے تو ڈنیا میں بھی عزت حال کروگ اور آخرت میں بھی آئیش دورخ سے محفوظ رہے " بی سیوں نے کہا کہ " آئیے اتنے روز عبا دت الہی گی ہے۔ اگر آگ آپ کو ضررت بنیا سے قراک نولین قوہم ایمان ہے آئیس سے "فرایا" ہماری جوتی کو بھی آگ ضررت میں بہنجاسکتی " یہ فراک نور اسرد ہوگئی مبارک کو آگ ہیں ڈول کر کہ آئے فردار معین الدین کی جوتی کو داغ نہ لگے " آگ فور اسرد ہوگئی اور حضرت کی فول اسرت میں مرتبہ ولایت حاصل ہوا۔ آپ کے دست حق برسجیت کی اور بعد کو انعیس مرتبہ ولایت حاصل ہوا۔

حضرت خواج کا ایک مخالف جو بنظا ہر را اعقید تمند نبتا تھا۔ ایک روز جھری بغل میں دبا کے حضرت کے اور کا ایک ارادہ سے آیا۔ آب بار بار اس کی طرف دیجھتے تھے اور سکراتے جاتے تھے۔ آنو آپ سے مدر باگیا آب نے فرا با کہ '' با با فقیروں کے پاس ازراہ صفا آنا جا ہے یا ازراہ خطا '' آپ کا یہ فرا نا تھا کہ اس نے چھری بنل سے نکال کر بھینیک دی اور سے دل سے حضرت کا مربد ہوگیا۔

ایک روزایک مربی حضرت کی خدمت با برکت میں ما خربوا - اوروا کی خهر کے ظلم وستم کی شکا بت کرتے ہو سے حضرت سے کہا کہ اس ما کم نے خلن خلا کو بے صربریشان کرکھا ہے " آ ب نے بوجیا ۔ اس وقت وہ ظا کم کہاں ہے " مربد نے عرض کیا کرم آبی ابھی سوار ہو میدان کی طرف گیا ہے " آ ہے ارشا و فرما یا کہ" وہ گھوڑے سے گرکمر گیا اورخلی خدا کو اس نے با ف مل کی " مربد تحقیق مال کے لئے میدان کی جانب کیا تو اس نے دیجھا کہ والی خمروات می گھوڑے سے گرکم حرکا ہے ۔ اورخلی خدا اس کی لائن کو جا روں طرف سے گھیرے ہوئے ہے ۔ گھوڑے سے گرکم حرکا ہے ۔ اورخلی خدا اس کی لائن کو جا روں طرف سے گھیرے ہوئے ہے ۔ ایک شخص روتا ہوا حضرت کی خدمت میں ما ضربوا ا ورمزمن کی کدیم سے لوا کو می میں میں حضور سے طالب انصا ف ہوں " حضرت خواجہ یہ میں کا مرکم سے میں میں حضور سے طالب انصا ف ہوں " حضرت خواجہ یہ میں کی کراس کے ساتھ روا نہ ہو گئے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے آب نے میں کا مرکب جا کو کھڑے ہو گئے آب نے میں کا مرکب جا کو کھڑے ہو گئے آب نے کہ کو میں کا مرکب جا کو کھڑے ہو گئے ۔ اور اس کے سیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے آب نے کہ میں کے دور ب جا کر کھڑے ہو گئے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے آب نے کہ کو کھڑے کا جو گئے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے آب کے کو کھڑے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہو گئے ۔ اور اس کے بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے ہے ہو گئے ۔ اور اس کی بیٹے کی لائن کے فریب جا کر کھڑے کی گئے گئے گئے کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی گئی کو کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کی گئی کھوٹ کے کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ ک

كرد به الملكا دملى كا بادشاه موكا يمينا ني مصرت كي مينين كوى كرمطابق سلطان مل الدينان و د بلى كا بادشاه مواريه بادشاه فقيرنس اور دروس دوست مقار

حضرت واجدك ارشادات المعنى الدين اورفرزندان مين الدين

کا مربد ہوگاس کے بغیر میں الدین ہم شبت میں ہرگرز قدم منیں دکھے گا " لوگوں نے دھا صفر اللہ فرندوں سے دو اللہ فر فرزندوں سے کون لوگ مراد ہیں۔ فرما یا مصفائ کھرار شاد ہوا کہ ترفیا مدت تک جولوگ اس مسلسلہ میں داخل ہوں سکے۔ ان کونجات کی یوری اسمیدر کھنی جاستے "

حضرت فرائے ہیں کرا ایک روزیں خانہ کجہ میں منٹولی ذکر تھاکہ آ واز آئی کہ الے معین الدین ہم مجھ سے خوش ہوت اور تیرے گناہ مخبی دے ہیں سے عوش کیا کہ الی قو نے اپنے نفتل وکرم سے مجھ کو تو بخش دیا لیکن میں اسمید وا رہوں کہ میرے تمام مریدوں اور میں اسمید وا رہوں کہ میرے تمام مریدوں اور مشریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دے ہے آ واز آئی کردیم نے ان کو بھی بخش دیا ہے مریدوں کو بھی بخش دیا ہے اس کا ارشا و ہے کہ اور عارش کا دل محبت کا آتشکہ ہے۔ ما سوائے جبت الی جو کھی اس سے کہ آرش محبت سے زیادہ تیزکو ہی آئی اس سے کہ آرش محبت سے زیادہ تیزکو ہی آئی اسمیں انہوں ہوگا ہے۔ اس سے کہ آرش محبت سے زیادہ تیزکو ہی آئی اسمیں انہوں ہوگا ہے۔ اس سے کہ آرش محبت سے زیادہ تیزکو ہی آئی ہی تھیں ہیں۔

آب نے فرایا یوندیوں اور مہروں کی آ واز شنتے ہوکس زورسے آتی ہے لیکن جندی اور مہروں کی آ واز شنتے ہوکس زورسے آتی ہے لیکن جندی اور مہر سے میں توجہ میرویا تاہے اسی طرح جوطالع الی میں توجہ میرویا تاہے اور اس کا جوش وخروش و ورم وجا تاہے ؟

ایک مرتبہ آب نے ارشاد فرما باکد بعضرت سرومرشدکا تول ہے کیجب شخص میں تین خصلیں ہوتی ہیں جی تعالیاس کودوست رکھا ہے۔ اول سخاوت بھیے دریا کی سخاوت ۔ مصلین ہوتی ہیں جی تعالیاس کودوست رکھا ہے۔ اول سخاوت بھیے دریا کی سخاوت ۔ مدوسر شفقت بھیسے آ فتاب کی شفقت بھیسرے تواضع بھیسے زمین کی تواضع "
دوسر سے شفقت بھیسے آ فتاب کی شفقت بھیسرے تواضع بھیسے زمین کی تواضع "
اب کا آرشادہ ہے کرم نیکوں کی محبت کا رنیک سے بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا رنیک سے بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا برنیک سے بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا برنیک سے بہترہے۔ اور بدوں کی محبت کا بیترہے۔ اور بدوں کی بیترہے۔

آب نے فرمایاکہ مربداس وقت تو بدیں نخبہ تابت ہو ماہے کہ بائیں طرف کے فرمایاک کا دسے لکھنے کی توبت نہ اسکے اسے فرمایاک تک گناہ سے لکھنے کی توبت نہ اسکے "۔
فرشتہ کوبیس سال تک گناہ سے لکھنے کی توبت نہ اسکے "۔

آپ نے اپنے مریدوں سے ادشاہ فرایا کرائیرے بیرومرشدفرائے تھے کانسان
اس وقت فقری کاستی ہوتاہے جب دنیا میں اس کے لئے کوئی چیزاتی نہ رہے "
آپ نے فرایا کرائے کے درج امیائے کرجب عارف اس درج برہنج باہ تواسے سارا مالم دو انگلیوں کے مابین دکھائی دیتاہے۔ اورعارف وہ ہے کہ جوجاہے ہوجائے "
آپ نے فرایا کر آج کوئی بندہ محتب اللی میں آئینہ دل کو آلائن و نیائے ذیگ سے پاک کرتاہے کو درمیان اسے پاک کرتاہے کو درمیان اسے پاک کرتاہے کو درمیان اسے باک کرتاہے کو درمیان اس کے بغیرواصل حی بنیں ہوسک "
میں ہے اکھ جاتی ہے تو بھائے من ہوجاتا ہے۔ اس کے بغیرواصل حی بنیں ہوسک "
آپ نے فرایا کرتے عارف کی محبت کا ادبی درجیہ ہے کہ اس می صفات می خود کرت کو اس کو توت کرمت ہوجائی درجہ ہے کہ اس مواکود کرمت اسے الزام دے "نیز فرایا کرتے عارف وہ ہے کہ اس اوکود کرسے مطاوے کہ اس مطاوے کو اس کو دلیل اور اسے کا ارتفاد ہے کہ مسلمان کو گنا ہ آئنا ضرر شیں منبی تاجنا کہ سلمان بھائی کو دلیل اور توادکر نا "

می میں نے فرا اکس مونت میں فاموش رہنا فداشناس کی علامت ہے۔ عادف وہ میں جوفاموس اور اندو کمیں رہے۔ ہے جوفاموس اور اندو کمیں رہے ہے۔ آب نے فرایاکہ ابل محبت کا گروہ وہ گروہ ہے جن میں اور حق تعالیٰ میں کوئی تجاب باتی نمیں رہتا''۔

آپ کاارشادہ کر مردمون کی جارجیزی ہیں۔ اقل دروشی ہیں اظہار تونگری ا دوسرے بھوک ہیں اظہار سیری بنیسرے غم میں اظہار خوشی جو تھے دیمن کے ساتھ اظهار دوشی ہو آپ نے فرایا کر دیمیرے بیرومرشد ارشاد فرمائے تھے کوسلمان میں جروں کودوست رکھے، اقبل دروسی کو، دوسرے بیاری کو، تیسرے موت کوج شخص ان چیزوں کودوست رکھا

ے تواللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بہشت ہے؟ آپ کا ارشاد ہے کرائے درویش وہ ہے کہ جب کوئی حاجمتداس کے پاس آسے توجوی نہ جائے۔ عارف وہ ہے کہ کوئین سے دل برداشتہ ہو۔ اور متوکل وہ ہے کہ محلوق سے باربار ریخ اٹھا مے گر بھول کر بھی شکایت نہ کرتے "۔

آب نے فرمایا کرے عارت کی میں علامتیں ہیں۔ موت کو دوست رکھنا۔ راحت کو چھور دینا اور ذکر النی سے مانوس رہنا ؟

آب کا ارشاد ہے کہ عاربین آفاب کی مثال بین کہ تمام عالم برسانیگن ہیں۔ سارا عالم ان کے نورسے روشن رہتا ہے۔ تمازے بغیرسالک منزل قریب کوئیس بینجیا کیو کہ تماز مؤمن کی معراج ہے !!

آب نے فرا باکہ ایک ترت تک بیں نے فا نہ کعبہ کا طواف کیا کھرجید میں حق سنے والل ہوگیا تو کعبہ میراطوا ف کرنے لگا !! والل ہوگیا تو کعبہ میراطوا ف کرنے لگا !!

اس برنازل بوں توان کا درا بھی اظهار نہ کرسے "

آب نے فرایاکر اہل مجت کی توبین شم کی ہے۔ اقل رامت دوسرے ترک معاملت سیرے مطالب سے باوٹی "

م ب کا در شاد۔ ہے کہ مرجہ سے ہم سانب کی طرح کینجلی سے با ہر نکلے توعیش عاشق ادر معشوق كوائي مي يا يا "

آبسف فرایاک در ایک بزدگ ایک فبر محسر بان بینے تھے اور اس میت برعالب مور ہاتھا۔ بزرگ نے یہ مال مشاہرہ کرکے ایک نعرہ مارا اورجاں بی تسلیم ہو گئے اورایک ساعت کے بعدیا تی ہوکر بہر سے اسے غافلوا گریمیس مردوں کے حال سے واقفیت ہوجائے اودان کے عذاب کی کیفیت دیجے سکو توہیبت سے مالے بنک کی طرح نگل کر

حضرت كى ازواج عاليه اوراولاد غدى كانستط بوكيا اور اج

بريقوى راج اسبرم وكرمارا كباتو محترغورى في ابنى طرت سے سيد وجيه الدين اورمير سيسين كوج سادات عالى نسب اورشرليف فاندان سے تھے تارا كرده اور اجميرى حكومت برمامور كالمراك سادات كاس تقررك بعدصرت خواج غريب نوازم وسول علاصلى اللر عليه والهوكم كوخواب بس ديجاكم سب فرلمة مي كذا المدين الدين تم احكام شراعت كي بجاة ودى من توطرى خوبى مد كونت ش كرسب موكرتم ف ابتك طريقه تنسب كم مطابق عقد شربيت كيون نيس كيا يرسول المرسلم كاس ارستادك بعدجب حضرت في عقاكا اوق كيا توسيد وجيه الدمن نے خواب ميں حضرت امام حجفرصاد في كود كھاكد فرات ہيں كراني مي بی بی عصمت کا زکاح خواجه صاحب سے کردے اس خواب کے دیکھنے کے بعدسد معلمالان صبح كوحضرت خواجه غرب نوازى فدمست بس عاصر موس اورسارا واتعه بيان كريف مح بعدص سعنوامش ظابركي كدحضرت ان كى بينى كوقبول فرمالين يحضرت سفاس رشة

حضرت كادومسرا بكاح بى بى متسا الشراع بواتما جن كى بت بيان كياما ما المكر

وه ایک راجوت راجه کی بینی تین جو ملک خطاب حاکم قلوی بیلی کو مال غیمت بی می تقیل جو مکم ملک خطاب حاکم قلوی بیلی کو مال غیمت بی ملی تقیل جو مکم ملک خطا ب حضرت کی مزرکردیا آب من قبول می منازم مربی تقی ما مربی تقی می منازم مربی تقی می منازم مربی تنازم مربی تنازم مربی منازم منازم مربی منازم مربی منازم م

حضرت خواجہ عزیب نوازا دوائی دندگی میں کس عمرمی داخل ہوئے اس کے باہے
میں تذکرہ نوبیوں کا اختلاف ہے۔ بعد تذکرہ نوبیوں کے بیان کے مطابق قرآب نے رسول الشرصلیم کی ہدایت کے بعد میں سال کی عمریں شادی کی تھی۔ اور بعین کا کہنا ہے کہ آب میں مال کی عمریں ازدواجی داخل ہوئے سے بعنی آپ نے بالکلآ تو عمری ازدواجی دشتہ قبول کیا اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ آتاے دوجہاں رسول الشرسلیم نے آپ کو برایت فرمائی۔

حضرت خواجه غرب نوازكي وفات مصرت خواجه غرب نوازكوايي وفات من خواجه غرب نوازكوايي

حضرت نے ابنی دفات سے جندر وزقبل حضرت نواج قطب الدین بختیار کاکی اوستی دھمتداللہ کوخلیفہ مقرر فرایا۔ دینے ہا تھ سے عامرُ خاص زیبِ سرکیا۔ اورقطب جہاں کاخطاب عطافرانے کے بعد آپ کوراہ سلوک کے سلسلہ میں بدایتیں فرما میں داس کے

بعدد بلی سے سے رفعست فرما دیا۔

۵ روب ساللہ کی شام کوآب برایک فاص کیفیت کا بہت زیادہ فلہ ہوگیا۔ جنانچہ بعد نمازعشاد حصرت خواج غریب نواز نے بحرہ کا دروازہ بندفرانے کے بعد تعرام کواندر کانے سے منع فرا دیا۔ خرام تمام دات جرہ کے دروازہ پر حاضر دہے اور صدائے وجد منتے رہے لیکن آ فیرشب میں آ واز آئی موقوف ہوگئ

تمازنی کے وقت فقام دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے دہے۔ جب دروازہ نہ کھلا تو فار من کے دوازہ نہ کھلا تو فار من کے دی جواب نہ آیا تو دروازہ تو ٹراگیا۔ دیجا کہ آئے الن تا ہو جکے ہیں۔ آنا لئروا تا البر داجون ۔ آپ کی رطلت ۱۹ سال کی عربی بروز آنوار اور جب ستال نیم دست ۱۹ سال کی عربی بروز آنوار اور جب ستال نیم دست ۱۹ سال کی عربی بروز آنوار اور درجب ستال نیم دست ۱۲ ہوئی کو ہوئی تھی۔

یشن عبدالی محترت دملوی کھتے ہیں کہ بعدا تقال حضرت کی جبن مبارک ہر ہے عبارت بخط نور تھی ہوئی تھی۔ حکیدیث الله مما ت چی محت الله بعن فارا کا دوست خط نور تھی ہوئی تھی۔ حکیدیث الله مما ت چی محت الله بعن فارا کا دوست خاکی محتب بین فناہو گیا۔ حیب جسیر مقدس فبرس آنا دا گیا تو بینیانی کا نورا فناب کی طرح حکما تھا جس سے زمین وا سمان اور درود لوار منور ہوگئے۔

تذکروں میں کھاہے کے حب شب کو حضرت خواج غریب نواڈ واصل می ہوئے اس رات کو بعض اولیا اللہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ طلب وہ الم وہ اب بی و کھاکہ آب فراتے بین کہ بیم خدا کے دوست معین الدین سے استقبال کے لئے آئے ہیں " رآب کا دوضت اقدس اجمیر شریف میں زیادت گا ، فاص وعام ہے ۔ ہروقت رضہ مُبارک برمید لگار مہتا ہے ۔ اس دوض مبارک کی ست بیلے خواج حسین ناگوری فاتھیر کرائی اور بھوٹنا بان وقعت اور مقید تمند اس میں مزید مارتوں کا اضافہ کرتے سے چفر کام س کم رجب کو شروع ہوکر اور رجب کو قل برخیم ہونا ہے ۔ کام س کم رجب کو شروع ہوکر اور رجب کو قل برخیم ہونا ہے۔ حضر ست سے قرمان میں مزید وستان سے مسلمان بادشاہ اس مند ت جس زما مدس مندوستان مس قدم رکھا تھا یہ وہ زمانہ تھاکہ مندوستان میں غرنوی مکوسک كاستارة اقبال غروب بوجكا تقا- اور اسلامى حكومت محتم بوت تح بعداس ترعظيم مسلمان بهایت می سراسی اوربرستان کے عالم سے دخیا نجہ و حضرت غریب نواز کوی مندوستان کے غیرسلم حکمرانوں سے ہا کھوں شدیدتالیف کاسا مناکرنا بڑا لیکن آب کی آمد کے قور ا بعد ہی مبتدوستان میں محرغوری نے اسلامی حکومت قائم کرکے ایک اسی لطنت كى داع بىل دال دى جوا كلسوس كىدىمند دستان برحكم اى رقى دىي ـ آب كى أمد كے بعد مبند وستان ميں بوسب سے بهلاسلان با دشاہ بعوات وہ مخروسی عقا جوجندسال کے بعدی قرامط کے ہاتھ ساسیدہوگیا۔ محرفوری کے بعد قطب لدین کے سريرة رائت للمنت بوا عيراس التمن الدين المش تخدت يربيطا التمش كع بعد ركن الدين كوسل المه (مشك الماع) مين تخت أسين كياكيا يكويا حضرت كے دور حيات مين مندوستان کے تخت کریا تے بادشاہوں نے فرمانی کی غرب نوازك زمانهٔ حيات س كساته اين استال مقيدت كالطهاركرة رسي بلكم آب كے وصال كے بقدى آب سے زوعند مبارك كے سامنے ايك ووہنيں بكرسكون با دشا بون کی گردیس ترام بھی رئی ہیں۔ سنا بخد شا بات غلامان سے بعثیبی شلی کے دوی اور مغل با دینا ہوں سے ہمئینہ بی آپ کی دات گرامی سے ساتھ انتہائی عقیدت کا اظہار کیا ہے والمستعمرة والمتركي أحالت تويدهي كدوه حباسي برى بهم كونشروع كرتا محاوست بيلحص خواجه غرب نوازم كريوصه مبارك برحاصري ويتاعفا -اكبرزينه اولا دست عروم مما يحضرت

كة وصدمها ركت برما صرموت على على تعديد و وكرا الا بو فارات است بها كرمسا فرزند

عطاکیا۔ اکبرنے کئی مرتبہ اگرہ سے پا بیا دہ جلکہ آپ کے دوخت مقد س برحاضری دی ہے۔
جہانگر کو بھی حضرت کے دوخت اقدس سے بے حد عقیدت علی۔ یہی عالم شاہجمال کا تما
غرضکہ آپ کا دوخت مبادک وہ مقدس مقام ہے جس کے رو بڑو گذشتہ آٹھ سوبرس سے نہ
مرت عوام بلکہ شاہان وقت تک کے سر جیلے دہ ہیں۔ اگریزی دُور حکومت میں آپ
کے دوخہ مبارک سے اگریز حکم انوں کی عقیدت کا بیعالم تفاکر جب بھی مہندوسان میں کوئی میں نیاوا مسرائے آ تا تفاوہ اولین فرصت میں حضرت کے دوخت اقدس برسلام کے لئے فائر
ہونا ابنا فرض ہجتا تھا۔ انگریزی حکومت میں کے خام ہے بعد اب حکومت مہند کے وقت دالہ
ارکان بھی برابراس کو سنیش میں لئے دہتے ہیں کہ حضرت کے دوخت مبادک کے احترام میں
کوئی فرق نہ آسٹے پاسے +

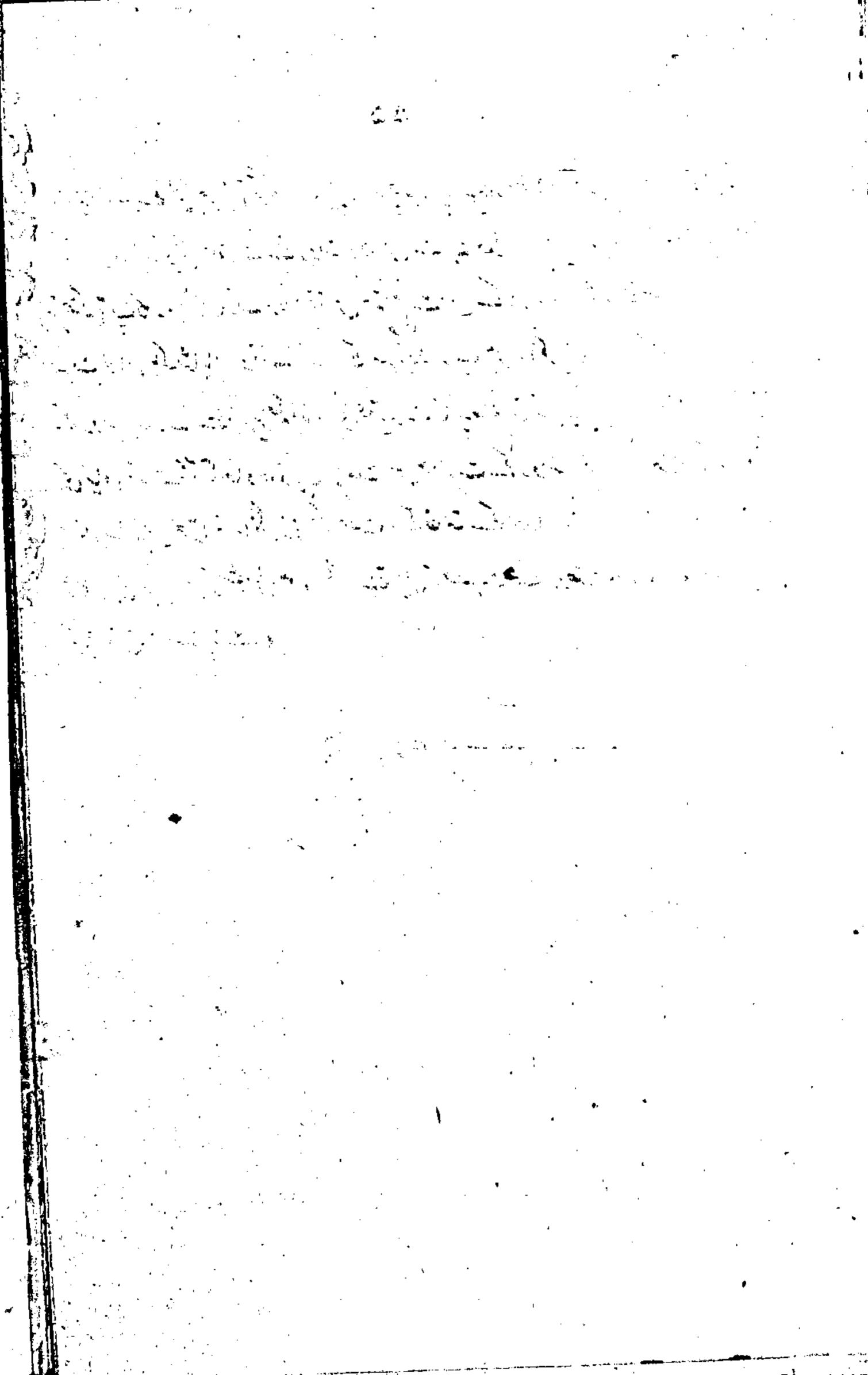

الوال المحدث والمائح في المحدث والمائح و

رحمته التدعليه

and the second of the second o

The state of the state of the state of the

حضرت أناك عن الوال على الوال على الموى مساعل

حصرت دا تا گنج نخب ابوانس بهجوی لا بودی نے اس نازک زما نه سی مندوسان كواینی روحانی تجلیوں سی معور كمیا تھا جبكہ مندوستان س الحاد اور بے دینی كی تاری جائے طرف يسيى بونى تقى مارسخ إورسيركى كتابول سيماس كاتوكيد مند منيس طيناكم أب كسهند مين مندوستان تشريف لاست سقيلكن وتناسرًا عضرو دملتاب كرة ب حضرت غواجه معين الدين يتى دى أمعن عن عندوستان أسط كف به وه زيا بذكا حكم المالة محمود غرنوی کے جانشین نجاب برحکومت کورسے تھے۔ عام خیال ہے کہ آپ یا تو سلطان محودغ نوى سكانرى دور حكومت سأنجاب تشريف لائے بھے يامحودغ نوى ے جانتینوں سے وور مارست من لاہور اکر قیام بدر ہو سے متع سے حضرت داما کی من کی ایت آنی زندگی ایت این در مای در سوی صرتك برده برا بواس كتب ميرك مطالع مصفص اتنا بته طباب كا ستجره تسب حضرت المصين سع جاكر الماسها ورآب سكرا واحداد علاقه عربي من آباد عقد قصبه بجورى جعلاقه عزني سب اس كواب كي جائب بدائن بون كا فخرطال سے دجنا مخ اسى قصبہ كے نام كى رعابت سے آب بجورى كهلاك -آسياكي على استعداد ك بالسه يس كها جاتا مه كداب است زما مذك صف إول سے علما میں شار موستے تھے کتب سیرس اکھا سے کہ علوم ظاہری اور اطنی کی کیل کے بعداً بسالها سال مك شام عواق - ايران - آ ذربا يجان - طبرستان برمان رزارا ما ورالنبر ترکستان ا ورد وسرے اسلامی مالک کی سیاحت فرماتے رہے۔ آپ سی ملک

س بھی گئے وہاں کے علمائے طریقیت سے آپ نے استفادہ مال کیا۔ ریم کی ریم است کی کر مر استدوستان میں آپ کی آمد کے بارے ہیں میں کرسال میں است کی امام اختلات یا باجا تا ہے بعض کا کہنا ہے گئیب میں کرسال میں است کی امام اختلات یا باجا تا ہے بعض کا کہنا ہے گئیب

مراہم میں ہندوستان تشریف لامیے اور بعض کی یہ رائے ہے کہ آ ب مراہ کے میں وار دہمندوستان ہوئے۔ یہ کھی بیان کیا جا تا ہے کہ آ ب اپنے بیرومرشد کے کم سے ہندستان وار دہمندوستان ہوئے۔ یہ کھی بیان کیا جا تا ہے کہ آ ب اپنے بیرومرشد کی جا نب سے می ملاتھا کہ ،۔

مر میندوستان جا و اور و باں جانے کے بعداس ملک سے کفرا ور بدین

روسم کے طنے کے بعد آب ہندوستان کے لئے روانہ ہوگئے۔ اور لاہور آنے کے بعد اس کم کے طنے کے بعد آب ہندوستان کے لئے روانہ ہوگئے۔ اور لاہور آنے کے بعد آب ہندوستان کے تشنگان معرفت کی بیاس بجھ سے مقام فرایا۔ اور آخر محرک لاہور ہی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواج معین الدین تیں رح سے بیاس بجھ سے دیے مزار مبارک برحقبہ کیا تھا۔ جقدے فارغ ہونے نگے قو آب نے حضرت الوائح نظی ہجو مری کی شان میں بین عربی جا۔

سمنج بخبش نیمن عام و منظهر نور فعرا ناقعهان را بسر کا مل کا ملان را رسنا

رومانیت کشہنشا و الم مصرت خواج معین الدین بی دمته الله علیجس بزرگ کے مزار میارک پرجلہ کشی کریں اورجس کی شان میں مندرجہ بالانتھ فرمائیں اس کا درجہ دلیا کے معرفت میں کیا ہوگا۔ اس کا اندازہ کون کوسک ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ عین الدین حضرت میں الدین عضرت میں اس منتھ ورہوئے۔

حضی رحمتہ انٹر علیہ سے اس شعر کی وجہ سے آپ کی بخش سے نام سے شہور ہوئے۔

معرف سیرت نویسوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت با با فرید الدین گنجش نے بھی آب میں مزار مبادک وہ مقدس آستا نہ ہے جس سے مزار مبادک برجلہ کیا تھا۔ غرصنکہ آپ کا مزار شمبادک وہ مقدس آستا نہ ہے جس سے مزار مبادک برجلہ کیا تھا۔ غرصنگر آپ کا مزار شمبادک وہ مقدس آستا نہ ہے۔

حضرت خواجمعين الدين عنى دراور حضرت بابافريد الدين مختكر عيد معطاى بينواول ال يحى فيفن حال كياس،

بھی فیفن عال کیا ہے۔ اس کا مزارمبارک مرجع خلاف ایس کا مزارمبارک جورسطلا ہو اسے مرجع علاقت ایس واقع ہے صدیوں سے مرجع

خلائ بنابواسه - آب کے مزارمبارک برخواص اورعوام کی رجوعات کا بیعا لم ہے کہ برروزميدما لكاربها ب داور معرات كوتواس قدر بجوم بولام ككي كي فرلانگ تك انساني سرول كالكسمندرس البرانا موادكماني وتناسيد

آب سے مزارمبارک کی میر بھی خصوصیت ہے کہ وہاں ما منری سے بعد بے جن قلب کوایک اطینان اورسکون ساحال ہوجاتا ہے۔ کتب سیرکے دیھنے سے ہترطراہے كرا ب نے شد ملی ہجری میں اس دنیاست رطلت فرائی تھی۔

حضرت قطت الاقطاب مواحظ المالية المالية

حمسه التبعليه

Marfat.com

حضرت واحفط لين محتاكا كي ممالتاليا

مندوستان اور پاکستان کے روحانی شہنشاہ حضرت خواجہ میں الدین شی نے آپ بر عظیم بن شم رسالت کوروشن فرایا تھا اس کی روشی کو اس ملک میں بھیلانے میں سب ریا دہ جن تبرکت ہی سنے حصرات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمته اللہ علیہ کی والے بابر کست ہے جضرت خواجہ معین الدین جیشی اگر مہند وستان کے روحانی تا جدار ہیں تو آپ کے فلیفہ حصرات قطب الدین بختیا رکاکی اس برعظیم کے سلطان الاولیا ہیں۔ آب کے فیص اور کرم کی بارش اس ملک میں شال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ہوتی رہی اور اب بھی جاری ہے۔ غرضکہ آپ کے روحانی تصرف کی بدولیت اس برعظیم میں اسلام خوب کے موالی تصرف کی بدولیت اس برعظیم میں اسلام خوب کے موالی تصرف کی بدولیت اس برعظیم میں اسلام خوب کے موالی ہوتی دھی اور ا

حصرت واج طل لدى كا الدى كا رندكى اطب الدين بختار كا كاكرتى تاريخ بيدائش كا بالدين بختار كا كاكرتى تاريخ بيدائش كا بالدين بختار كاكرتى تاريخ بيدائش كا بالديس اگرج تذكره نوييوں نے اختلات كيا ہے ليكن عم قيال المريد بير بيدا بوت تھے۔ اوش اورالنہر كے علاقہ الماس بيدا بوت تھے۔ اوش اورالنہر كے علاقہ الماس ميں داقع ہے۔

حضرت خواج معین الدین شیق کی طرح آب بی حضرت امام مین الدین شی و الله می معین الدین شیخ کی طرح آب بی حضرت امام مین سے جا ملی اولا دمیں سے بین فی الله نسب مها سینتوں کے بعد حضرت امام مین سے جا ملی آب کے والد محترم کانام نامی خواج کمال الدین تھا۔ جوابیتے زمانہ کے بہت برطب برزگ سے حوم ہوگئے مصحصرت خواج معین الدین جین کی طرح آب بی مجبن ہی س سا یہ بدری سے محروم ہوگئے سے حسرت خواج معین الدین جین کی طرح آب بی مجبن ہی میں سا یہ بدری سے محروم ہوگئے سے حصرت آب کی عمرم دے وظیر حسال تھی۔

حضرت قطب الدين تختيار كاكر جو مكر بيدائني ولى تصاس كي يون يم ساء و كى دات كرامى سے كرا متوں كاظهور شروع بوكيا كا - آب كى والده محترمہ جوتها آب كيفيل اور گراں تھیں جب انفوں نے آپ کے باطنی جو ہردیکھے تو تعلیم کی فکر مو تی رجنا بخ جب حضرت خواجہ پڑھنے کے قابل مہوسے تو آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے کسی مڑوسی کو بلاکراں سے کہاکہ اس بھر کوسی مکتب میں بھاآ و " یہ بطروسی حضرت کو مکتب میں بھانے جارہا تھاکہ راستدس ایک بزرگ ملے اور انھوں سے ٹروسی سے بوجھاکہ نیہ بحیرکس کا ہے " بڑوسی سے جاب دیاکہ یہ ایک بعوہ کا بچہ ہے جے میں کسی مکتب میں داخل کرنے سے جار باہوں " ان بزرگ نے ٹروسی سے کہا کردیجاتی یہ کام تم میرسے سپرد کردو۔ میں اس بھیکو ایک ایسے استادے یاس سنجاوں گاجس کی علیم اور جست سے سال تانی انسان بن جائے گا "بروی في والدويا يوسيم التدا بها مناسب محمين اس كيعليم كابندوست فراوس؟ يروسي اورب بزدك وونون حصرت قطب الدين بختيار كاكى كوايت ساكة لبكرابو حفص ما می ایک بزرگ کے مکان برہنے۔ الوحفص اے زمانہ کے بہت بڑے بزرگ اورعالم وبن تھے۔ خداوندتعالی نے آب کوعلوم طاہری کے ساتھ علوم باطنی سے بھی سرفراذكما تفاحضرت قطب الدين نجتياركاكى حبب طروسى اوربزرك سلميمراه ابوعفض کے باس مہنے تو بزرگ نے حضرت تواجه کا ماتھ الدحفض کے ہاتھ میں دیکر کھا کہ البحفض م بجيابك روزسلطان الاوليا بوف والاسب است خاص غورا ورتوجه سے برمانا " يهكهر وه مزرگ فورًا با مرصلے سے را دحفض نے طروسی سے بوجھات مانے مو بہ کون بزرگ سے " اس نے کہا ہے جی ہیں۔ اتفاق سے آج ہی یہ مجھے راستہیں مل سکتے تھے۔ اس سے بہلے ميں نے ان کو تھي نہيں د بھا ''ا بو حف نے فرما يا " يہ حضرت خصنه السلام سے عرضكم أس محبيب وغرميب طريقه مرحصرت خواجه قبطت الدمن نجتيار كاكى كيعليم كاسلسله شروع موادا ورآب نے ابوض کی تعلیم سے توب لیا قت مال کی پہال مک کرآب بہت

حصرت قطب لدين كي بهندوستان بي الما مين الدين ي

جب بغذادسے بہندوستان ہے آئے اور اجمبر شریف بی سفل قیام فرالیا تو صفرت قطالین ا بختیار کا کی کو حضرت کی صُرائی ہے حدثاق گذرنے لگی ۔ جنابچہ آب نے بھی ترک وطن کے کے مندوستان جانے کا فیصلہ کرلیا جنابچہ آپ بہندوستان کے لئے روانہ ہو گئے۔ غرمنگر آپ در شواد گذار منزلیں سطے کرتے ہوئے اتنان بہنچے۔ وہاں کچھ دن حضرت شنخ بہا زالدین فرریا منانی جاور شنخ جلال الدین تبریزی کے ہاں مہان رہ کرد ہی روانہ ہو گئے۔ جب آب دہلی کے سے روانہ ہونے لگے توسلطان نا صرا لدین قباچہ اور سارے ملت والے ایک والے ہیں ہے عیش میں ایسے سرشار سے کو ہاں سے فور اروانہ ہوگئے۔ بیرکی مجتب ہی آب کو مہند تان مین کو ہاں سے فور اروانہ ہوگئے۔ بیرکی مجتب ہی آب کو مہند تان مین کو لائ تی روانہ کی خدمت اللی تی رجب آب دہلی تشریف لائے تو ہماں آگر آپ نے حضرت خواج بزرگ کی خدمت میں اس صنمون کی ایک عرضی روانہ کی د

در حضور کی قدم بوسی کاشوق کشال کمان کا شرف عالی کروں " ار شاد موتو آسانه عالی برحاصر مہوکر حبتہ سائی کا شرف عالی کروں " حضرت خواج بعین الدین شبختی کو جب اجمیر شرایت میں بیرع ختی ملی تو آب نے جواب میں تھا کم «قرب دُوحانی کے مقابل میں بعرضہائی کوئی جیز نہیں - ہمارے متمالے لئے فوری اور نزدیکی کمیسال سبے ممہیں دہلی ہی میں قیام کرنا جا ہے میں خودوہاں آکر کمرسے بلی دیگا "

حصرت بختیاری کا د می بر مستقل می درا محجما کا دارد می است می درا محجما کا داری کا درای کا بر موضع تو کاری می درای محجما کا کالے قیام فرالیا حضرت کا قیام فرانا تا کا دو بی اورد بی کے گردونواح بس حضرت کی کمالات کی میرک بی ایما بروقدت اس قصبین خلی خلاکا بے بناہ ہجم رہنے لگا۔

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ لطائق س الدین اس می میدوستان بر فرانروائی کر را تھا اس می بہدوستان بر فرانروائی کر دا تھا اس می کہدوست باوشاہ تھا جب اس می میدوس میں کہدوست باوشاہ تھا جب اس بے میدوس سے بہدنے کے بعد عرض کیا کہ حصوراس حیکل سے شہر میں تشریف لے جلیں اور اپنے قدموں سے شہر کو برکت میں بیان می کمی ہے ۔ اس ایک میں شہر کو برکت میں بیان کی کمی ہے ۔ اس ایک میں شہر کو برکت میں بیان می کمی ہے ۔ اس ایک میں

Marfat.com

مرمدوں کے زمرہ میں شامل ہوگئے۔

حضرت كارت الاصلام كاعهده قبول كرف سے انكار افعاد

قطب الدین بختیار کاکی گوشهرو بی میں اسے چند ہی دن گذرک تھے کہ شنے الاسلام ہوائی جال الدین بسطائ کا انتقال ہوگیا۔ مولا ناکے انتقال سے بدرسلطان میں الدین نے اس الدین سنے اس الدین سنے الاسلام کاعہدہ قبول فرالیں لیکن آب نے اس عبدہ سے درخواست کی کہ آب شنے الاسلام کاعہدہ قبول فرالیں لیکن آب نے اس عبدہ سے قبول کرستے سے انکار کردیا۔ آخر میں عہدہ سنے تجم الدین صغری کو ج بہت بڑے عالم سے

بيريا كيا-

 کی زیادت کے لئے جلاگیا لیکن شیخ تجم الدین صغری ان سے گہراتعلق رکھنے ہے با وجود محض اس الے طفے سے لئے انہیں سے کیو کہ وہ حضرت بمنیار کا کی ہے ہیر ہے۔ آخو اجہ پی خود شیخ تجم الدین جا ہے اس سے خود شیخ تجم الدین جا ہے اس سے خود شیخ تجم الدین جا ہے اس برحضرت خواجہ ہم کہ آپ کی آ مکو باعث فر ایجے۔ نیا بہت ہے التفاقی سے بین آئے اس برحضرت خواجہ ہم اجمیری سفے فرایا کہ یخم الدین معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلامی نے متھا الدماغ بگا اور فیس خواجہ ہو اس برخم الدین صغری اپنے خواجہ میں تو آپ کا ورستوں کے ساتھ بھی خوت سے بین آئے لیگئے ہوئے۔ اس برخم الدین صغری اپنے خوالفا نہ جذبات اور مناد کو نہ جب باس بین آئے لیگئے ہوئے۔ اس برخم الدین صغری اپنا میں تو آپ کا ورسا ہی عقیدت کیش ہوں جب کے دیسے تھالیکن آپ سے اس شہرس اپنا ایک ایسا مربد بجید یا ہے کہ حس سے ساتھ شیخ الاسلامی کی زرّہ برار بھی قدر وقیمت نیں "
ایک ایسا مربد بجید یا ہے کہ حس سے ساتھ شیخ الاسلامی کی زرّہ برا ربھی قدر وقیمت نیں "
ایک ایسا مربد بجید یا ہے کہ حس سے ساتھ شیخ الاسلامی کی زرّہ برا ربھی قدر وقیمت نیں "
ایک ایسا مربد بجید یا ہے کہ حس سے ساتھ شیخ الاسلامی کی زرّہ برا ربھی قدر وقیمت نیں "
ایک ایسا مربد بھی با آبوں " اور بر فراکر آپ و بھی سے جواب سے جا آئے۔

ایک ایسا مربد بوالے جا آب ہوں " اور بر فراکر آپ و بھی سے جواب سے جا آگے۔

کواپنے بھراہ اجمیر لئے جا آبا ہوں " اور بر فراکر آپ و بھی سے جواب سے جواب آگے۔

نجم الدّین صغری کے ہاں سے وائیں آ سنے کے بعدصرت خواج غریب نوانہ فی خواج خواب نوانہ فی خواج خواب نوانہ فی خواج نوائی کے اللہ میں استے اجھ کے الدین سے فرا بائٹ بہاں مہاری شہرت سے لوگوں کو تکلیف بہنجی ہے۔ ہم میرے ساتے اجمیر طلب الدّین تو دل سے جاہتے تھے کہ ان کو اپنے بسر کے قدموں میں جگہ لی جائے۔ آ ب بھی تمنا اور آر دولیک مہند وستان آ سے تھے۔ لهذا فور الجمیر جانے کے لئے تبار ہوگئے لین جب آ ب کی روائی کی خبر شہر میں جبلی تولوگوں میں خدیج بان اور اصطراب برا ہوگئے۔ بنا نیز بادشاہ سے لیکوامیر وغریب تک روتے جوئے آ ب کی خدید میں صافر ہوئے۔ اور سے نے بازشاہ سے لیکوامیر وغریب تک روتے جوئے آ ب کی خدید میں صافر ہوئے۔ اور سے نے بانچائی کہ آ ب د بی چھوڈ کرنہ جائیں۔

ر من المراز ورسام ورسام المراز و المرز و المرز و المرز و المرز و المرز و المراز و المراز و المراز و المراز و ا

مروكرتا مون اورد بل كومتماس مروع فواج بزرك ك اس ارشادا ورفيضل ك بعدا بنهرم بمسترمت كى لبرد وفركني ليكن جب شيخ الاسلام كومعلوم بواكه صعرت قبطب الدين تجبيا كاكا كودي ي من رست كا حكم موكيات توان كوب صرصدمه موارغ صكر شيخ كا مغنى ومدر مرابر فرصنا بى علاكيا يس كانتجرب بواكه وه منصرت سنخ الاسلامي سمع عهدة سيمعزول موخ بلك إنها في رسواني الدولية ك بعدانيس موست كامند وكمنا يرار الرياضية وعيادي المعنرت قطب الدين نختيار كاكا كوتؤعرى كيزاد الى سعادت ودياضت كاشوق تفايناني آي دياضيت اورمياوت كاندعالم عاكرة بدن رات من منازى وهاي مودس مرسعة شقه الدروزان تبن بنرادم متبخصور دسول مغبول معبول معمى دوح باكب مردرود بميحة تنع رسول مقبول سعم سكرسا تدحضرت سكعشق كالتلاذهاس واقعدس لكاباط سكا ميمكرقصبها وشي آب كايك مريدسة فوابس ديجاكه رسول مقبول علم لوكون كى نظرون سے پوشيده ايك محل كے اندرتيام فرابي اورا يك صاحب عبد الملامسود ا ك محل ميك إندر آرب بين اور جاري بين اور رسول مقبول صلع كيفا مات مام بنام لوكوں كومهنجا رہے ہي معنوت فواجه كم مدسے عبدالمترسودسے كهاكر يعضور يساعون سيح كم فلان مخص أب ك ديدار كالمنى من عبد النداندرك ورصنور كابواب لاك كم تم میں ابی ہاکسے دیداری المبیت سیسے - تم جا وا ورقطب الدین سے ہا راسلام كهركرية بيغام ديناكدم تحف مم برشب بارسه النابع كارسة عقر بين شب سه وه ہاکت یاس بنیں بنیا جب مرید کی اٹھ کھی توفراحصرت کے یاس دورا بواگیا ، اور أس سنه ابین و اب کی ساری کیفیت حصرت کوشنا دی حصرت نے واب کا حال سندے بیمی کوطلاق دیدی اس کی وج میری کرحضرت نے نکاح کیا تھا اور اس وج سے تین تیب سے درود سرافی کا دروا ب بنیں کرسے تھے

حضرت کونو عمری کے نامذی سن حضرت خضرعلیدالتلام سے ملاقات کا شوق عقائبی نے آب کوم بناد یا کرحضرت فضرفلاں مینا رسے کے پاس روزانہ تشریف لانے میں ا در و تحض وبان بینه کرشب بداری کرنام اور دعاما تمتام بهد تو حضرت خضراس معصرو الما قات كرية بين يحضرت فورا إس بنياره كي باس مينج كيَّ اور تمام را ت عبادت اور ریاضت مین صروت رسیدلین آب کوکونی نه دکھائی دیا آخر ما بوس موکرگھرروانه موسکتے راستس ايك تخص لاا دراس في سي وحياكم بغواجها سي تعين وسيال وا قعد سناديا من سن كما أكر الما قات بوجاتى توتم ان سي كيا ما شكت " أب سنے جواب ديا كريض الى محببت كے علاوہ اوركيا مائكتا " وستخص نے كهاكريس نے مناسب كروسي تهرب ابك بزرگ رَبِت بين من كي اس مصرت مصرفود آياكه في ومضحض صرف آناكين یا یا تفاکدا یک سفیددیش بزدگ برابرست کل کرسلسنے آسکتے ا دراس شخص نے ان سسے خاطب بوكركهاك يصاحزا دسام بسع سلغ كمتنى بين ومضرت واحريجه كيكريي مصرت حضرعليه السلام مي حضرت خضرم كى الما قات متعصرت خواجر العلى طام ك حضرت خوا جيس عبادت ورياضت كاكس قدسيه بإيان ذوق موجود تفادس كا اندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ندسونے تھے اور نہ آرام فراتے تھے۔ سم المحفیقے عبادت البي من مستفرق رسبت سق اور آب كا قاعده به تفاكر آب محصب كرعبادت فرات مق اوراب مريدول كوي مي تعليم دست مقر ايك وفو حضرت بفنخ فريدالدين تنخشكردم في سيع عن كالمين الك مقرره وقت مراوراد ووظا لفت كرنا جاميا بول يحضر خواجسة منع فرايا وركماك بهارب بيرون كايه قاعده بنبل ربايس سيستهرت وكي ہاورنقروں کے کئے شہرت بہت بڑی آ نت ہے " حضرت كى زندكى تحييدا بم واقعات ابل دعبال كازندى

جس زانین کرحفرت فاج اپنے وطن سے مند وستان آتے ہوئے متان میں صفر شخ ہما دالدین ذکر یا ملائی کے بہاں تھے۔ ای زیا شین کچرشرارت میندوں نے بنورش بریکر کے شہر کو گھر لیا۔ مثان کا حاکم سلطان ناصرا لدین قباج حلم آوروں کی شورش سے گھراکر حضرت بها دالدین ذکر یا گئا تی ڈکر یا گئا تی ہوئے ہے اس میٹے ہوئے ہے اس میں دھا آپ نے وہ شنا ہے کود کر کھا کہ جا کہ اس کے انتہاں میں وقت شرعا آپ نے وہ شرکے باتھ میں اس وقت شرعا آپ نے وہ شرک کے بیار میں ہوئے ہیں ہوئے ہے ہوئے کے ایکن ہوئے کے در بارسی قصیدہ بڑھے ہی حکمہ آوروں کا انتکر خود مجو دشتشر ہوگیا۔

ایمان کا مشہور شاع ناصری جب سلطان شمس الذین کے در بارسی قصیدہ بڑھے کے ساتھ جانے میا تو باد شاہ کے باس جانے تھی تعفرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور

حضرت سے عض کیا کہ بیس دربار میں تصیدہ بڑھنے کے لئے جارہا ہوں میری کا میا بی کے دعا فرمایت یہ حضرت خواج نے ارخا دفر ما یالیہ جا کا میا بی ہوگی یو لیکن دربار میں بہنچنے کے بعد ناصری نے جب قصیدہ بڑھنا شروع کیا توبا دشاہ سنے قدرا بھی توجہ نے ناصری کی جانب متوج ہوگیا۔ اور قصیدہ کو فرزا حضرت خواج کا تصور کیا توبا دشاہ ہمہ میں ناصری کی جانب متوج ہوگیا۔ اور قصیدہ کو باربار بڑھوایا۔ اور ایسا خوش ہوا کہ ناصری کھین ہرارا شرفیاں انعام میں دیدیں یا حری ایسا میں دیدیں یا حری سے انہار کر دیا جا در آد سی اشرفیاں حضرت خواج کی ضدمت میں حاضر ہوا اور آد سی اشرفیاں حضر کی خور دیا۔ اور تو می اشرفیاں حضر کے باربار کر دیا جا ہیں۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

ایک روزشای نا نبانی سے ملطان اس کاک (روشیاں) جل سے نا نبانی ہوت پرسٹیان تھا کہ و تفاقاً حضرت کا دہرسے گذر ہوا۔ اس کا بیرطال دیجے کرحضرت نے فرایا کہ دربر بشان کی کیا بات ہے سیم اللہ کہ کر ہاتھ ڈال اور کاک نکال لے'۔ اس نے تعمیل کی تو کمیا دیجہتا ہے کہ سب کاک بغیر مطبے تھے۔

حفرت فواج قطب الدین نجتیار کاکی کوگا نا سننے کاب فدشوق کا بھا اس طاہم جودرروہ حضرت کے خالف سے ہاکہ اس سے ہوئے ہیں۔ اور آب ان کو نہیں رو کتے۔ اس کے علاوہ جبکہ فود فواج گان شیت کے جلسے ہوئے ہیں۔ اور آب ان کو نہیں رو کتے۔ اس کے علاوہ جبکہ فود فواج گان شیت کے خلاج واج کا فرائ میں موج ہے کو گوک کا محفل ساع میں شریک ہونا ممنوع ہے۔ تو بجر حضرت فواج ہو ڈواج می ہوئے ہیں۔ اور آب ان کی عمر انجی جوازی مرکو نہیں بہتی ہے " یا وشا ہے نے علما کو جواب دیا کو مناسب ما ملہ کو حضرت فواج ہی سے مطارک ہواب دیا کو مناسب سے کہ آب سب خود جاکر اس معاملہ کو حضرت فواج ہی سے مطارک ہواب دیا کو مناسب سے کہ آب سب خود جاکر اس معاملہ کو حضرت فواج ہی سے مطارک ہیں "علما با دشا ہ سے کہ آب امرو کے مکم میں ہیں۔ طریح جشتہ سے مطابق مفل ساع میں آب کا شرک

موناكسي صورت س محى جائزنس عراب كاناكيون منت بن وحضرت في تستم فرما يااؤ يهروير بالقاعمركها- اوبروهو أب كايركها تعاكيلات ويحروران ده محت كدايك وا نوجان کی بجاشت ایک ورازرش فرشته صورت بزدگ میاشت تشریعت فرمایی علما فورا قدموں برگر سے اور آب سے معافی ای ۔ مالت سماع من صفرت كي وفات المناع على من من المناع من من المناطق ان کی فانقاه میں قوالی بور ہی تھی۔حضرت خواج بھی تھل ساع میں شریک تھے محفل كارتك جا موا تفاكرتوا ون في صفرت احدمام كى عزل مشروع كى اوريش مريطات كشتكان صحب رتع ليم را برزمان ازعيب جان د گرست اس شعر کا بڑھنا تھاکہ حصرت بروج ای کیفیت طاری ہونی شروع ہوئی۔ آب باربا این زبان مبارک سے اس معری کوار فرماتے رہے یہ ملک کربہوش ہوسکتے جد حضر كى صالعت زياده خراب بونى اور نرع سے أتا ريماياں بوئ تو آب كو فا نقاه سے کے آسے اور معرفوالی شروع ہوئی اور کالی جارروز تک اسی شعری کرار ہوتی رہی۔ حضرت کی کیفیت می می کدای برکائی بهرستی طاری عی صرف نمازے وقت موس أجامًا تقاردس سك بعد صفرت بدمتورسي بوس بو ملت سف يحد بهلامعر يرصاحا ما عاتوصرت اس طرح سيص ومركبت راست وستصفح كويا سف عال بيل دوسرس معرم کے رفیعے کے ساتھ ہی آپ کے سیم مبارک میں بنش وع ہوجاتی عى-أفردوسرسه مصرم كايرها بندكرديا كيا إوراق مصرعه كي كرارس حصرت ما على

تسلیم بوسکے اناللہ واتا الیہ راجون۔ ایک اوصال اتوار کی رات کو بتاریخ مهارین الازل سے لیم (هدیانی) بن واقع مواتفا حضرت خواجے سے رحلت سے قبل وصیتت فرمادی تی کی جب فریوالدین مود سخشکر إنسی سے آئیں توان کومیراخر قد نعلین اور صلی دید بناکیونکہ ان چیزوں پرا نہی کا سی ہے گویا اس طرح حضرت خواج نے حضرت با با فریدالدین سعود گخشکر کوا بنا فلیفہ اورجانشین مقرد فرادیا تھا حالا نکہ اس وقعت حضرت خواج کے فرزند موجود سنے ۔ لیکن آپ نے خلافت اورجانشی کے لئے اپنے معنوی فرزند حضرت گخشکری کو قرار دیا۔ حضرت کا مزاد مبارک اشعاب ما با کسل خام تھا با دشاہ فرخ سیر کے زیادی صوت سنگ مرمر کا ایک مخراحضرت کے مزارِمبارک کے گرد کھوا کر دیا گیا تھا۔ یہ کھرائی ایک مخراحضرت کے مزارِمبارک کے گرد کھوا کر دیا گیا تھا۔ یہ کھرائی ایک میں ہوگیا ہوں میں بہتا دینی کھراضا کو با گیا تھاجس میں کسی اورکسی جگہ چڑو نہیں تھا لیکن شرک گئے ہوگیا تھا۔ اسے بی شدید نقصان مہنی تھا گراب مزار مبارک کی مرتمت کا مزاد مبارک جو بعد کو بختہ ہوگیا تھا۔ اسے بی شدید نقصان مہنی تھا گراب مزار مبارک کی مرتمت کا دی گئے ہے۔

4(米)4

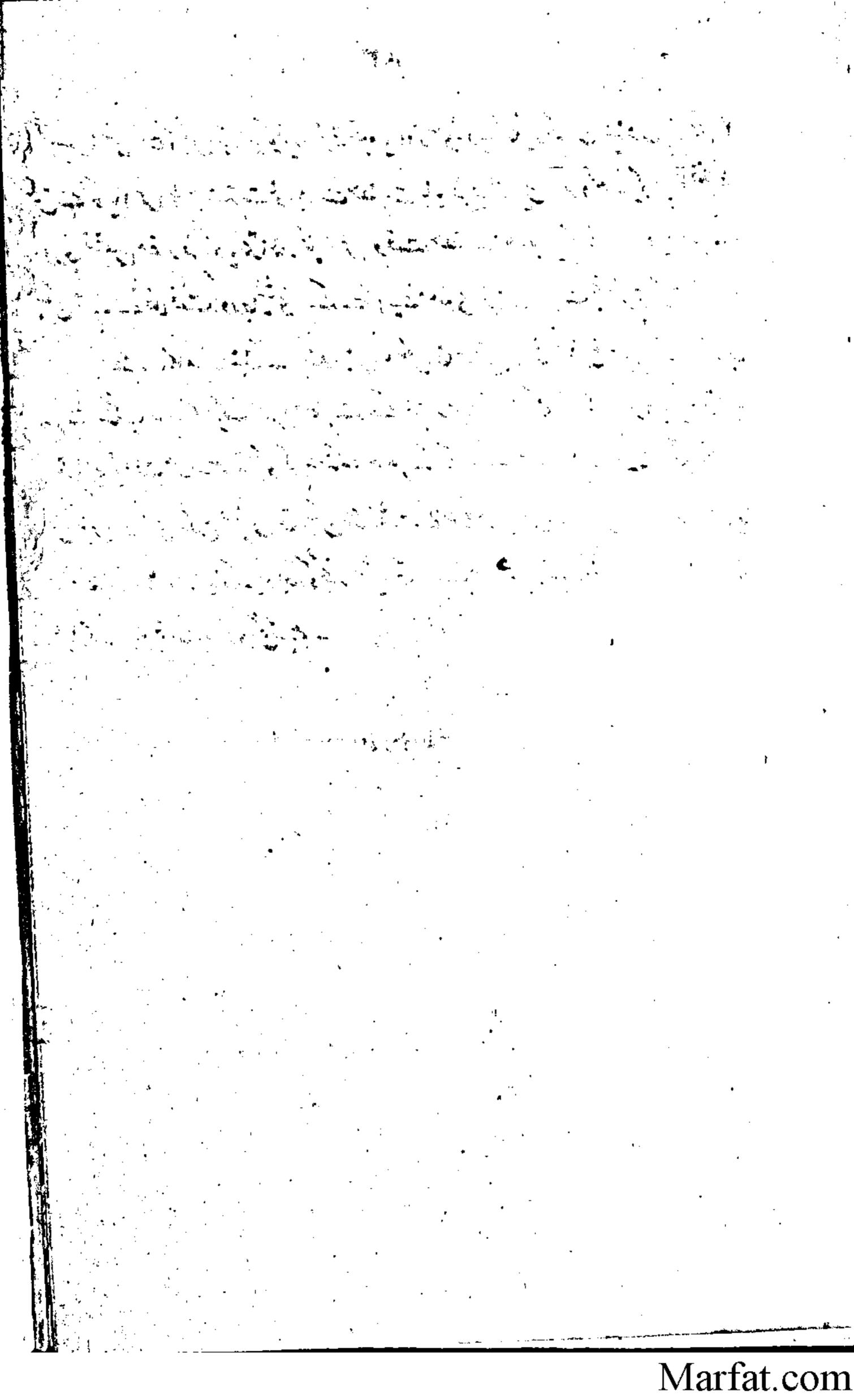

ما التراسان

رحمته التدعليه

Marfat.com

حضرت في بهاء الدين زريامان الى

بمندوسان كريخطيم مي حضرت نواج معين الدين جنى سنحس سمع رسالت كوريا كيا- اورحضرت قطت الدين مختيار كاكل شنة حسى كي تحليوں سے اس مك سے كونے كونے كومنوزكيا - اسى تمع درما لست كى دوشى نشالى مهند وستان بينى پاكستان ميرص منبركس بستى فسنت زياده ميدلائ وه حضرت سنح بهادا لدين ذكر ما ملياني كى دات كرامي ب يحضرت یشخ کے روحانی فیص سے قبل اگر خیشالی مندوستان میں سلاوں کی کافی تعدادموج دھی کے ليكن ان سلمانون مين اسلام كي محى تراب حضرت شخ بى كى دات بابركت كى بدولت بدايدى اور طیقت بیر سے کر بنیا ب مان اور متدھ میں آب ہی سے روحانی تصرف کی بدولست مسلماتون كوعرف أورا فتذارهال بهوابة حصرت في المرائي وندكى المحصرت في بهادالدين درايان وراداكانام كال الدين على ثاه اوروالدمخترم كالميم مبارك سيخ وجيالدين تقار تذكرون سكى دسيجف سع يرحلنان كالمنيز قال سے عمد حکومت بن آپ سے دادا کمال الدین علی شاہ کم معظمہ سے خوارزم جوسے ہوئے المتان من آكراً با دمو صفح من حيب آب منان تشريف للسنه تواب كي الميه محترمه اورفرز ستخ وجيرا لدين بحي آب سكيمراه تقے مانان بس قيام فرمانے سے بعد آپ نے اپنے فرزم مشيخ وجيدا لدين كى شادى مولئا حسام المدين ترمذى كى صاحبزادى مسي كردى يجن سك لطن سے حضرمت شیخ کم کلی می در ایک النی میں مان میں تولد ہوئے۔

 فرادیا تھا۔ آپ کی دہانت اورطباعی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ہارہ برا کی عمرس علم ونفیلت سے اعتبار سے بڑے سے بڑے سے بڑے علی کا مقا بلفر مانے لگے تھے۔ اور آپ کی علمیت کا متان میں عام چرچ شروع ہوگیا تھا لیکن اسی زمانہ میں آپ برانہائی مصیدت کا بہاٹر وش بڑا مین آپ کے والد شیخ وجیدا لدین عین عالم شاب میں وطنت فرما گئے۔ اور آپ کو دنیا میں بے سہارا چھوڑ سکتے۔

حضرت سنع کا مرک وطی اده برس کی کم همری میں باپ کا سابہ اکھ مسلم سنخ کے لئے بہت بڑا مسانحہ تھا لیکن اس سانحہ کے با وجود آپ کے طلب ملم کے ذوق اور شوق میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ بلکہ آپ اسی کمنی میں حصول ملم کی غرض سے ترک وطن کر سے خواسان بہنج سکئے۔ اور بال علوم ظاہری عامل فرماتے دہ - فراسان سے آپ بخارا چھ سنے ۔ جمال آپ کو درجہ اجتماد حال ہو گیا۔ اس ذما نہ میں آپ کی عمرا کر جشکل سے بندہ سوالسال کی تقی لیکن آپ کی فضیلت کا بی عالم تفاکہ سر علما اور فضلا آپ کے شاگر دوں میں شامل کی تھے جو آپ سے علی فیصن حال کیا کرنے تھے۔

الما ہری علوم ہیں تہی ہونے کے بعد آب بجارات کہ معلات رہی ہوتے بھر اللہ اللہ میں میں اوری کے فرائیں انجا میں موت میں میں موت ہوں کی مجاوری کے فرائیں انجا ویے دہ ہے دیتے دہ اسی ذمانہ میں مدینہ متورہ میں شیخ کمال الدین محتر مینی بہت بڑے محدت کے درس حال فرماتے رہے۔ اسے بعد آب بہت المقدل جھے گئے۔ جمال ا بنیا علیم السلام کے مزار اس کی زیارت سے روح کو تسکین دی۔ بطے گئے۔ جمال ا بنیا علیم السلام کے مزار اس کی زیارت سے روح کو تسکین دی۔ بالکھ اللہ میں میں ماضر میں کے مواد میں کے میں استخار میں المقدین میں ماضر میں کے میں انداز میں کے میں انداز میں کے میں ماضر میں کے میں ماضر میں کے دور وہاں کے مشاکح کی فدرمت میں ماضر میں کے۔ یہ وہ زمانہ تھاجبکہ شیخ بغداد میں ہے۔ اور وہاں کے مشاکح کی فدرمت میں ماضر میں کے۔ یہ وہ زمانہ تھاجبکہ

بنداد اور کردونواح س شخ المئيوح حضرت شها سالدين مروردي کے روحاني ممالا كابراتهره تفاحينا نجرا بباي حضرت شهاب الدين سروردي كعقيد تمندول بي شامل ہو سے حضرت شخ التیون کے منصحبت اورنظریمیا اٹرکوا ب نے اس تری مے ساتھ قبول فرمایا کہ صرف سترہ دن کی صاصری سے بعدی شیخ الشیوخ حضرت شهاب الدين مهردردي في آب كونوقه خلافت عطاكرويا آب کوخرقه خلافست کس قدر عجیب وغریب طریقه مرطا اس مردوشی واسلت بویریا متهودمور وخرشته المحسب كرستني بهاء الدين زكريا ملتاني سقنواب بس ويحاكريول مقبول ملم ایک ورای مکان بس روتن افروز بس حضرت شخ التیوخ حضور کے روبروبا دب كطرك بي يمكان بس ايك طناب بندى بول سے جس برجند فرق برائے ا بهوست بي - يكا يك رسول معبول صلى كاعم بوتاب كرسك برا بدين بهاء ولدين كو ہا سے دوہرولاؤ کی حضرت شنح الشيوخ اب كام تھاہے ما تھس كے ہوئے حضور اكرم ك قريب آت بين تورسول مقبول صلع حكم ديت بين كم فلان فرقه بهاء الدين كو بهنادو يشخ الشيوخ طناب برست ايك نزقه اتادكر صوردما لدت آب يح كم كم كم مات سنخ ہماء الدین کو بہنا دیتے ہیں۔ اس فواب کے دیکھنے سے بعد آپ کی انکھل گئی۔ ادرضي مك نيندمتين آئي- اور آب وظاكف اور تمازس معروف موسكم وظائف اور تماز سے جب آب فارغ ہوئے توحضرت سنح النیوخ سے آب كوطلب فرما لياس سنخ السنيوخ كي فديمست بس جوب بي حاضر موسى و انخول فطنا ببرست ایک نوفه آ تارکزودایت دست مبارک سے مصرت زکریا ماتی کوا بهنایا اور فرمایا" با باشنخ به فرقه حضور رسول مقبول معبول مع طرف سے بس تو س درمیان میں ایک ایکی کے فرائص انجام دسے رہا ہوں اور چھم ہواہے۔ اس كتعيل كرديا بون يخضك خضرت سيخ كواس محبب وغرب طريقه بمنح قد خافعت ما

مواتما-

حضرت شیخ کی زندگی متعلق جندواقعات ایک کے

انتقال کے بعد جب سلطان میں الدین المش مندوستان کا بادشاہ ہوا توا وج اور ملتان کے حاکم ناصر الدین قباج نے شاہ دہلی کی اطاعت سے انخراف کرے اوچ اور ملتانایں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اور مربی طرح سے عیش و مشرت اور فیخ و فیور میں مبلا ہوگیا۔ حصرت شخ نے شریعت اسلامیہ سے قاچ کا بیرانخراف دیجھا تو بہلے تواستے جھا یا لیکن جب وہ راہ راست بریز آیا تو حصرت شخ اور قاضی ملتان شرف الدین اصفہائی سے جب وہ راہ راست بریز آیا تو حصرت شخ اور قاضی ملتان شرف الدین اصفہائی سے ایٹ و تعظور کے قبا جے کے فلاف ایک شکایت نامیسلطان میں الدین المش کے باس بینجنے کی بائے و قوار کی میں منافی کے بائی میں مینونے کی بائے قباج کے جاتے ہوگیا جس برقیا جہ بے صف خصن آلود ہوا۔ اور حکم دیا کہ قباج کے اور کا جاتے ہوگیا جس برقیا جہ بے صف خصن آلود ہوا۔ اور حکم دیا کہ قباج کے و میوں کے جاتے ہوگیا جس برقیا جہ بے صف خصن آلود ہوا۔ اور حکم دیا کہ قباج کے ایک قباج کی ایک قباج کے اور کا حق میں برقیا جہ بے صف خصن آلود ہوا۔ اور حکم دیا کہ

مرصرت شن اورقامی شهردونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہا رہے روبیش کیا جائے ہے۔
جنا نجہ دونوں کرفنار کرکے تباج کے سائے بیش کے گئے۔ تباج نے قامی کو تو وراقتل کردیا - الدحفرت شنے کوان کے دخط دکھاکہ وجھاکہ ہور شخط آب کے ہیں "حضرت شنے کو کھی اولید کے ساتھ جواب دیا میں نہ و شخط میرے ہیں میں نے جو کھی کا اللہ کے ساتھ رکھا ہوا ہوا ہے کہ خصرت نے یہ الفاظ اس قدر سبیت اور الل کھی ساتھ کردے ہے کہ قباجے کا نب گیا - اور آب کوعزت واحترا م سے ساتھ رخصت کردیا ۔
کے ساتھ کھے تھے کہ قباجے کا نب گیا - اور آب کوعزت واحترا م سے ساتھ رخصت کردیا ۔
کے ساتھ کھے تھے کہ قباجی کا نب گیا - اور آب کوعزت واحترا م سے ساتھ رخصت کردیا ۔
کی تبارت کرنا تھا قا اس کا جماد عدن جاتے ہوئے کہ خور میں آگ اور جماد کے کسی میں دو میں ا

کی تجارت کرنا تھا۔ اتفا قاس کاجماز عدن جاتے ہوت بمبور میں آگیا ورجماز کے کمی مسافر کو بھی زندگی کی مریز ہوں۔ اس نازک وقت میں حضرت کے مریز خواجہ کمال الدین نے اپنے مرشد حضرت بننے کوانہا کی بجرا ورا خلاص کے ساتھ یادکیا اور کہا رہ ما یا حضرت دعا فرمایت اور مدد کو بہنچنے۔ یہ بیٹرا تباہی کے قریب آن لگاہے ۔ مرید کی زبان سے ان المفاظ کا نکانا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حصرت شیخ خود جماز بر موجود ہیں۔ آب زبان سے ان المفاظ کا نکانا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حصرت شیخ خود جماز بر موجود ہیں۔ آب ابل جماز کو خوشنجری سناکر نظروں سے غائب ہو گئے۔

جہانہ بورسے نکلنے بعدجب عدن کی بندرگاہ پر بہنچا توحضرت کے مڑید اور تمام سوداگروں نے بطور عقیدت اپنے مال کا تیسرا حصة حضرت فیخ کے لئے علی ہوریا۔ اور خواجہ فخرالدین گیلانی کے ہا تھ حضرت کی ضرمت میں روا نہ کر دیا۔ اس نذرا کی مقدا د تقریبًا سترلا کھ رو بید بھی ۔ جب خواجہ گیلانی یہ نذرا نہ لیکر فاضر قدمت ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران دہ سے کے حضرت وہی لباس بینے ہوئے تھے جس لباس میں کہ آپ الم جازی احداد کے لئے تشریب لائ سے حضرت شیخ نے پر گرافقد زندرا نہ قبول تو الم جہازی احداد کے اندرا ندرسترلا کھ کی سادی رقم غربارا فرسکینوں یہ تقسیم کر دی اور کر لیا لیکن تین دن کے اندرا ندرسترلا کھ کی سادی رقم غربارا فرسکینوں یہ تقسیم کر دی اور اس بی سے اپنے کے ایک بائی بھی نہیں رکھی۔ خواج گیلانی پر حضرت کی اس کرامت اور

فراخ دوسلی کاس قدر انزیزاکه وه دنیاکو چود کرحضرت کے کفش بردارول میں شال مجمع ادرس برس مك حضرت كي ضرمت كرف سے بعد كتم عظم جانے بوت عدد مين اسفال ا كرمخة اوروبي مدفون موت -

حضرت شیخ ابتدائی عرس و دبی بست کم کھانے تھے اور آب کادسترخوان می کھے زياده دسيع نه مخايم كا فرعم من روزس اود ميوك كى ريا منست ترك كردى تمى صرف فرق روزے رکھتے سے اور آپ کا دسترخوان اس قدروسع ہوگیا تھا کدروزات بے شارمز کان خداکوکھا ناکھلاکومخلوظ ہوتے ہے اورکوشش فرماتے تھے کہ آپ کے با درجی خاندین بہتر اسے بہتر کھانے تبار ہوں۔ آپ کو کو کو کو کو کو کو کا ماکھلانے کے لیے کا سے تھے واور دوسروں كوكھلاكر قاص لذّت محسوس فرماتے تھے۔

حضرت منح كافراكم بال سي بلاوا المفرت في وفات المحسرت منح كافراكم بال سي بلاوا كادا قد را ي مبد ہے: مذکروں میں نکھاسے کہ ایک روزہ ب اپنے حجرہ میں تشریف فرماستے کہ ایک عن نواتی لباس بینے ہوئے آیا ورایک سربہرلفا فدحصرت کے صاحبزا دسے سیخ صدرا لدین کو وكركهاكدد يديها بيت صرورى خطسه اس كوحس قدر مبدمكن بموحضرت شنح كى ضدمت س بنيا دويشخ صدرالد كركهمي توحيرت ست لغا فرلان والملح ويجت تصح اور كمي لفافه كواوراسي استعاب كے عالم بن آب في وہ لفا فرجره بن جاكروالدماجدكو ديديا لفائم د مرجره سے با سروانس اسے توسفام سرغائب تھا۔ کا مک ایک عجیب وغریب منبی ا واوسنا دی کار دوست دوست سے پاس میلاگیا "داس اوازے سنتے ہی شیخ صدرالدین ووڈ سے بهويمة يحضرت شيخ شح محجره من سكنئه له توديمها كه حصرت شخ بهارالدين زكر بالممثلي دنياسه زحلت فراینے ہیں۔ آپ کی رطعت کی تا ریخے اصفر الالت ہجری (میلیم) کے آگی عمر ا بك سوسال كى ميونى اور آب ك مروحانى نيض من ساراشالى مندم كمكار على من

فی فریدالدی گفتگر کے ہم مطریخ برخرت کی شکراب کے بدتین سال تک ذمرہ ہے۔
حصرت میں کی ارواج عالمیہ اور اول و احسرت شخ کے دو ہو یا ایسے بادگر ۔ عند کر اور دو سری ہے کے بادگر ۔ عند کر اور دو سری ہے اسے جو اور دو سری ہے سے جو اور دو سری ہے میں جن جس سے بڑی ما میزادی کی شادی تعدی اور دو معرف اور م

صاحبرادی کی شادی تصوف اور معرفت کے مشہورت عرف ایرامیم عراقی سے ہوئی تی جن کا کلام حصرت شیخ کوسے صرف دیا۔ ورسری زوگی کے با دے میں کھے میتہ دیسی طالکہ ان کی شادی کہاں ہوئی تھے ۔

حصرت کے بڑے صاحبز ادسے شیخ صدر الدین عارف مرد کا لی اور بہت بڑے ورویش ہوئے ہیں۔ تعہ ف اور معرفت میں جو لمند درج کران معاجزادے کو حاصل ہوا وہ کسی دومسرے کومیشر نہیں اسکارا ب کے اندر حضرت شیخی ہمت سی فعد میں میں میں میں میں میں میں میں میں

\*(\*\*) K



Marfat.com

حضرت با افريد الدين موقع كريمة التعليد

محضرت خواجه معین الدین شی در نے مبند وستان برجس رویوائی مش کو جاری فربا یا تعلیا مست خواجه معین الدین بختیار کاکی نے اسے با تیکیل کو بہنجایا۔ او در صفرت شیخ ذکر یا لمائی اور با بافر مدالدین کمخشکر دیم تماللہ مجمع مصریحے۔ ان و و توں بزرگوں نے استعانی کی بی بینا میں برعظیم میں روحانیت کی وہ جلوہ فرائی کی جس سے کہ آج کی مهند وستان اور باکستان کے کروڈوں باشندسے فیص صاحبل کررہے ہیں۔ اورجن کی روحانی تجتبوں سے کہ آج بھی یہ دونوں ملکتیں حکم کا دیمی ہیں۔

فرید با با کی اسرائی زندگی افرید با الاه میری (معلیم) میران ن آب کے والدمخرم کانام نام مولنا کمال الدین سیمان عابی کابل کے بادشاہ فرخ تا کی اولادیس سے تھے۔ اور آب کاسلسدنسب بسیویں واسیط سے جاکر جھٹرت مرفادی ت سے مل جانا ہے۔ فرید با با کی والدہ بی بی قاسمہ فاتون حصرت مولانا نجندن کی صاحبرادی

فرید باباتعلیم کی غرض سے کہوت وال سے لمان تشریف نے آسے سے بنائی آب کی ابتدائی تعلیم ملتان ہی ہیں ہوئی تھی۔ آب ب بجبین ہی سے شابت ذبین اور طباع سے آب نے بندسال کے اندر اندر نہ صرف قرآن باک حفظ کر لیا تھا۔ بلکہ عربی درس کی بھی تکیل فرمالی تھی۔ غرصکہ بہمت کم عمر میں آب کا شار اعلی با سے میں میں ہونے لگا تھا۔

مصرمت خواج قطب الدين تختيار كاكى جب ملتان تشرلين لاشه توحضرت

بابات می آپ کی زیارت کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ اور صفرت کے دوحانی کمالات سے اس قدر مما فر ہوئے کرجب حضرت تواجہ دہ ہی تشریف لے جانے لئے توا بھی ماجو ہو لئے لیکن حضرت خواجہ نے فرید با یا کونصیحت کی کرد پہلے ظامیری علم حاجم کرو۔ بہلے فامیری علم حاجم کرو۔ اس کے بعد میں سے بعد میں سے باس آنا۔ بے علم وروسی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے " حضرت خواجہ کے ان الفاظ کا فرید با یا بر ہے حدا فریل اور اس ب لمان میں قیام فرائے کے بعد ظاہری علم کے حصول میں رات دن کوشاں رسنے لئے۔ یہاں تک کہ آپ بہت براے علیم کے حصول میں رات دن کوشاں رسنے لئے۔ یہاں تک کہ آپ بہت براے

اسلامی ممالک کی سیاحت کے بعد بی کوروائی امنانیں

کیکیل کے بعد بھی ج نکہ آپ ایک تشکی سی موس فرماتے تھے۔ اس سے صول علم کے شوق میں مان سے قندھارہ اپنچے اور وہاں پاپنے برس مک تصیل علم فرماتے رہے اس کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کی سیاحت شروع کی اور اس زمانہ کے جن المو بررگوں سے فیص حاصل کیا اُن کے اسمائے گرامی بہیں شیخ المشائخ مضرت شماللین بررگوں سے فیص حاصل کیا اُن کے اسمائے گرامی بہیں شیخ المشائخ مضرت شماللین مروردی شیخ اسمائے کی اور الدین حضری جسنخ سعیدالدین حموی جسنخ اوحدالدین کر افی جسنخ مردر الدین عطار نیشا ہوری جسنخ بھاء الدین ذکر یا ملتا فی دی ۔

علوم طاہری کی تھیل - اسلامی مالک کی سیاحت - اور بزرگان وین سے ستفید ہونے سے بعد جب آپ وطن وامیں آس تو وہاں سے سیدھے معشرت قطب الدین نجنیا کاکی کی فدمت میں دہلی روانہ ہو گئے ۔ آپ کے آنے سے حضرت خواج کو انتہائی مشرت ہوئی۔ آپ نے ایک مجرو فرید یا باکو دیدیا - اور ان کی ترمیت باطنی میں مصروف ہوگئے۔ اور بہت کم بڑت میں ورج کمال کو بہنجا دیا -

فرید ا با می میادت در ماضت اور محامده می برسفیت بھی کہ آب حضرت خواجہ

کی فدمت ہیں بھی دوسیفتے کے بعد ماضر موقے تھے۔ جانچہ دہی ہیں آپ کی شہرت ہائی بڑھی کہ آپ کے جوہ کے اس فیرم جوئی در عات بڑھی کہ آپ کے جوہ کے اور وہیں عبا دت وریا صنعت میں سے آپ گھبرات اور قصبہ ہانسی تشرفیت سلے گئے اور وہیں عبا دت وریا صنعت میں مصروف رہنے لگے بچنا پیجب مصرت خواج کا وصال ہوا تو آپ ہائسی ہیں تھے۔ مصرت خواج کے بیٹا پیجب مصرت خواج کی وصال کی فیرشنگر آپ وہلی دوڑے ہوئے آپ اور وہی آگر فرق مال کی فیرشنگر آپ وہلی دوڑے ہوئی مزل فاص ہی بیا موق تر منافق میں بعلا موق میں المان کے آپ سنے روصانی خوا ان انجام دبی شروع کر دیں لیکن بعب تعلقت کا پیجم جانسین کے آپ سنے روصانی خوا اور عوام کا احتماع آپ کی عبادت وریا صنعت میں خل ہو سے لگا فرا ب بھر اور عہدا اور عوام کا احتماع آپ کی عبادت وریا صنعت میں خل ہو سے لگا و آپ بھر انسی تشریف سے سکے۔ اور وہاں شیخ جال الدین ہا نسوی کو اپنا جانشین اور فلیم بناکر اج دھن لین بائر اج دھن لین یک بیٹن مشریف تشریف نے گئے۔

باک بنن کی وہ سنگلاخ سرز مین جهال کوئی فقروں کو اوجیتا ہی ندھا۔ وہاں رفتہ فیڈ فرید با باک اثرات بڑھنے شروع ہو سکتے جنائی کچے ملات کے بعد اس فقر دشمن خطر میں فرید با باکی جانب رجوعات کا بدعالم ہوگیا کہ آپ کی قیام گاہ پر تبروقت میلد مہالکارتا قارجب فرید با یک جانب رجوات برحی تو باک بین کی نقردیمن طاقیس موکت بس آتی ورفر بر با با کونقهان بنجائے کی تنا ویزیر فور بون لگار فرید بابا کے خالفوں بس سب سے دیان کے علماسے فتوی حاصل کیا کہ اگر کوئی شعن میرس گا تا مسئ تھا جس نے متان کے علماسے فتوی حاصل کیا کہ اگر کوئی شخص محد میں گا تا مسئے لیاں میں متان کے علما جو بڑی حد مک روین فضی میں متان کے علما جو بڑی حد مک روین ورست سے انہوں سے جانبی کر دلیل کیا دیکن قامنی این موکس سے باز بہیں مطلب برآری کی بجائے افاق می کو دلیل کیا دیکن قامنی این موکس سے باز بہیں مطلب برآری کی بجائے افاق می کو دلیل کیا دیکن قامنی این موکس سے باز بہیں وربرابر فرید با باکواذیت بنیج نسٹ کی توا بر اضافی کر قار با براس میک کر قامنی تمایت ولیل جو اور تباہ و برباد ہوگیا۔

فرید بابای مقبولیت چندی روزی نصوت باکین ی بلکسارے بجاب صوب استده اور مبندوستان کے برطانے میں اس قدر بره کی کونے کونے سے مقبد بمندوں کے گروہ باکین میں آنا کے بیلے آتے تھے۔ آپ نے اس فیرمولی رجمات سے بوری طرح تبلغ اور اشاعت اسلام کا کام لیا۔ یہ فیقت میے کہ فرید با بانے وجود سے نصون بنجاب میں بلکہ گردو آ ای سے صوبوں میں بھی اسلام چک گیا۔ غرفنکا پ شایغ اور اشاعت اسلام کے فرائین بڑی مین وجوبی کے ساتھ انجام دیتے ہوئ سیان اور اشاعت اسلام کے فرائین بڑی مین وجوبی کے ساتھ انجام دیتے ہوئ میں اسلام کے فرائین بڑی مین وجوبی کے ساتھ انجام دیتے ہوئ میں اسلام کے فرائین بڑی مین وجوبی کواس جمان فائی سے رصلت فرائی کھریں ہے مرابع ہوں ۔

فرید با با کی دندگی کے جدوافعات اندی سے اندی سے اندی الله اندی سے اندی الله اندی الله اندی الله اندی سے اندی سے اندی سے اندی میں کہ آب با بندی سے وقت مانماز کے بیجے شکری مرا یا رکھ و نی تقین اور فراتی تیں کہ ج بیجے یا بندی سے نماز برستے میں ان کو جا تماز کے بیچے سے خدا نسکر دتیا ہے۔ اس کا اثر یہ مواکد آب بین مناز برستے میں ان کو جا تماز کے بیچے سے خدا نسکر دتیا ہے۔ اس کا اثر یہ مواکد آب بین

بی سے پیچ تمازی بن سے وریونکہ آپ کی عبادت وریا صنت کی انزدافتکر کی بڑیا سے شروع ہوئی تھی اس سے آب گخشکرے مام سے مشور ہوئے۔ فرید بابا کے مزائے میں ہے مدساد کی تی ۔ آپ کی سادہ مزاحی کا ندازہ اس سے لگایا جاسکا ہے کہ آپ بنایت ہی بوسیدہ کرتا بینے رہنے تھے۔ ایک بخص اب مے سے ایک نایت عدہ اور نیاکرتا لیکر آیا۔ آ یہ نے بین لیا۔ گرفور اا ارد الااور فرنا باكرج ووق بحصير اسف يكف بوت كرت من تاعا وواس ف كرت من الما فريد باباكياس ايك جواما كمبل تقادون كوقت آب اس بحماليا سے اوردات کواورد لیاکرتے تھے۔ بیاس قدرمت ماکہ اب کے یا وی کی اور کا طرح نبين عيل سكة عظر لكوى كالكيسر بإن د كلية عظر اكثراب دوزت سيدسة منف بمیشد منفی کے شیرے سے روزوا فطار فرماتے تھے۔ اس کے بعد سر بھرائے کے روفى يراسط آب نوس فرات مع بس يهادات دن س يك ارآب كى غذا كلى يخت عبادت ودباضت مح با دود آب کی حبانی صحت نهایت عده می روز اندغسل فرا مقع اورمس تذكرون سے بتہ جلتا ہے كہ اب برنماز سے بہلے عنول كياكرت مقے۔ لوگوں کوفریدیا یا سے اندازہ عقیدت تھی۔آپ کی تیام گاہ سے گرد ہروقت ميدسا لكارمتا مخدعوام فربد باباكس قدرعقبرت منديم اسكاا تدارهاس لكايا جاسكناس كداكر فرمد ما ماسك جبدكى استين دادار دلاكا دى جاتى عنى تواسع اس بوسے وت جانے سے کماس کی دھیاں اوجاتی میں۔ آب كثيرالاولاد موسة ك با وجود شارت بى قانع مقے بيشمتنى نظراتے ؟ آب کے استعنا کا اندازہ اس سے لگایا جاسکا ہے کہ ایک بارسلطان نا صوالدین شاہد نے مارکا ووں کی سنداور محیزرنقد اپ کی ضرمت س مجوایا۔ آب نے ندر توقول کر ليكن سنديه كمروابس كردى كري فقرول كوتروت سي كيا سروكاري

مصرت عندا نہ عمیرہ منے کے بعداس سے بوجھاکہ آ نواس مرح سرائی سے برائی مقدرہ کے تعداس سے بوجھاکہ آ نواس مرح سرائی سے مہار اکرا مقصدہ بیتا عربولا بعملس ہوں میرے کئے وعا فرایے " آ سے فرایا محاس ہوں میرے کئے وعا فرایے " آ سے فرایا محادی میں وعادیا ہوں بوصد تھاکہ و بلی جانے ہی کالدین محادی میں وعادیا ہوں بوصد تھاکہ و بلی جانے ہی کالدین

کوشاہ دہی کے وزیر کا ہم عمدہ ان گیا۔ دنیا والوں کی رمہنائی کے لئے ایب کے اقوال ایرانیا دنیا والوں کی رمہنائی کے لئے ایب کے اقوال ایرانیال

کی پنصوصیت ہے کہ بیصرف تصوف اور علم عرفت کک محدود بنیں بیل بلکہ آپ سے
اپنے قیمتی اقوال کے ذریعہ دنیا والول کی دنیا وی کاموں میں مجے رہنا تی کی ہے۔ آپ کے
صرف جندا قوال ذیل میں درج کئے جانے ہیں۔

من من من نوع انسان میں توت عمل کی طاقت بیداکرنے کے لئے فرماتے ہیں " " ابناگرم کا م لوگوں کی سرد با توں سے ترک ہیں کرنا جاسیتے "

عوام بلی وصندا ورمیت برهاند کے لئے آب کا ارشاد ہے ۔ تا سرادی کا دن مردوں کی شب معراج ہے ؟

عوام کی بے علی اور تن آسائی پر بحد مینی کرتے ہوئے۔ آپ فرائے ہیں ہے دنیائیں سیکسا ررسے کی جوامش کمزوری کی علامت ہے"۔

ظامرداری اور مناوف سے لوگوں کو بجانے کے لئے آپ کا ارشادہ میں جسیا توسیے وسیاہی لوگوں کو دکھا در تہ اصلیت خود بخود کھل جا سے گی '' سینرت بابا کے جند مختصر کر نہایت ہی قمنی اقوال درج ذیل ہیں ہے۔ معامی کو زندہ مستمعے ''

در ده چیز فروخت نه کرج نزیدی نه جاسیج"

مسمنائع شدہ قوت کاکوئی بدل ہنیں ہے ؟
دو قدت المحاکمی ممنز آئے تو اسے سکھلو ؟
دو و دمیوں کا مباحثہ اکیلے آدی کے دوسال کے فور و فکرسے بہنرہے ؟
دو جمعولی جلوں کودا مد دیتا ہے ایک دوز مجامی اس کے جال میں ہے۔
"جمعولی جلوں کودا مد دیتا ہے ایک دوز مجامی اس کے جال میں ہے۔
"

حضرت مجوب الهی کوخلافت عطاکرے دہلی دوانہ کیا وقصیحت فرمانی کہ اپنے وشمنوں کوحت المقد ورخوش رکھنا جس سے قرص لوطداد اکرونیا؟

صرف بخاب ہی مک محدود بنیں ہے۔ ملکہ دہی ۔ بوبی صوب بماراور مبند وستان کے سرحت میں اولیا دہی ہوتی ہے جنے بی

بیرزادے میں وہ فرید بابا کی دختری اولادیں سے ہیں۔
سب کی رُوحانی اولا دم ندوستان۔ پاکستان اور بیرونی مالک بس لاکھوں کی تعدادتمام تعدادتمام اور سب کی تعدادتمام اور سب کی تعدادتمام اولیا سے مقید تمندوں کی تعدادتمام اولیا سے مقید تمندوں کی تعدادتمام اولیا سے مقید تمندوں سے تربادہ ہے۔

فرید با یک خلفا بھی متعدد میرت بہن آب کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت قطب جال الدین ہانسوی ہیں جو اپنے نے بہت بڑسے بزرگوں میں شارک جاتے تھے آپ سکے دوسرسے مقتدر خلیفہ حضرت خواج نظام الدین اولیا بحبوب النی ہیں۔ فرید بابا کی آپ برے اندازہ عزایات تھیں۔ فرید بابا کا روضہ میارک حضرت مجوب النی ہی کا بنوایا ہوا ہے۔ آپ کے روزہ کے بہت وروازہ کے بائے میں حضرت مجبوب النی کا ادشاد ہے کہ فیجواس میں دافل بوگیا اس نے امن یا یا گ

قرید با با کے میسرسے خلیفہ حضرت محدوم علادالدین صابر کلیری ہیں۔ جو اب کے بیار بی جسرت محدوم علادالدین صابر کلیری ہیں۔ جو آب کے بھارتے بھی ہیں جضرت صابر کلیری اپنے دور کے سب سے بڑھے جلالی بڑا کہ است موسے ہیں ۔ جن سے عجیب وغریب حالات سے مذکرے کی کتابیں بھری بڑی ہیں۔

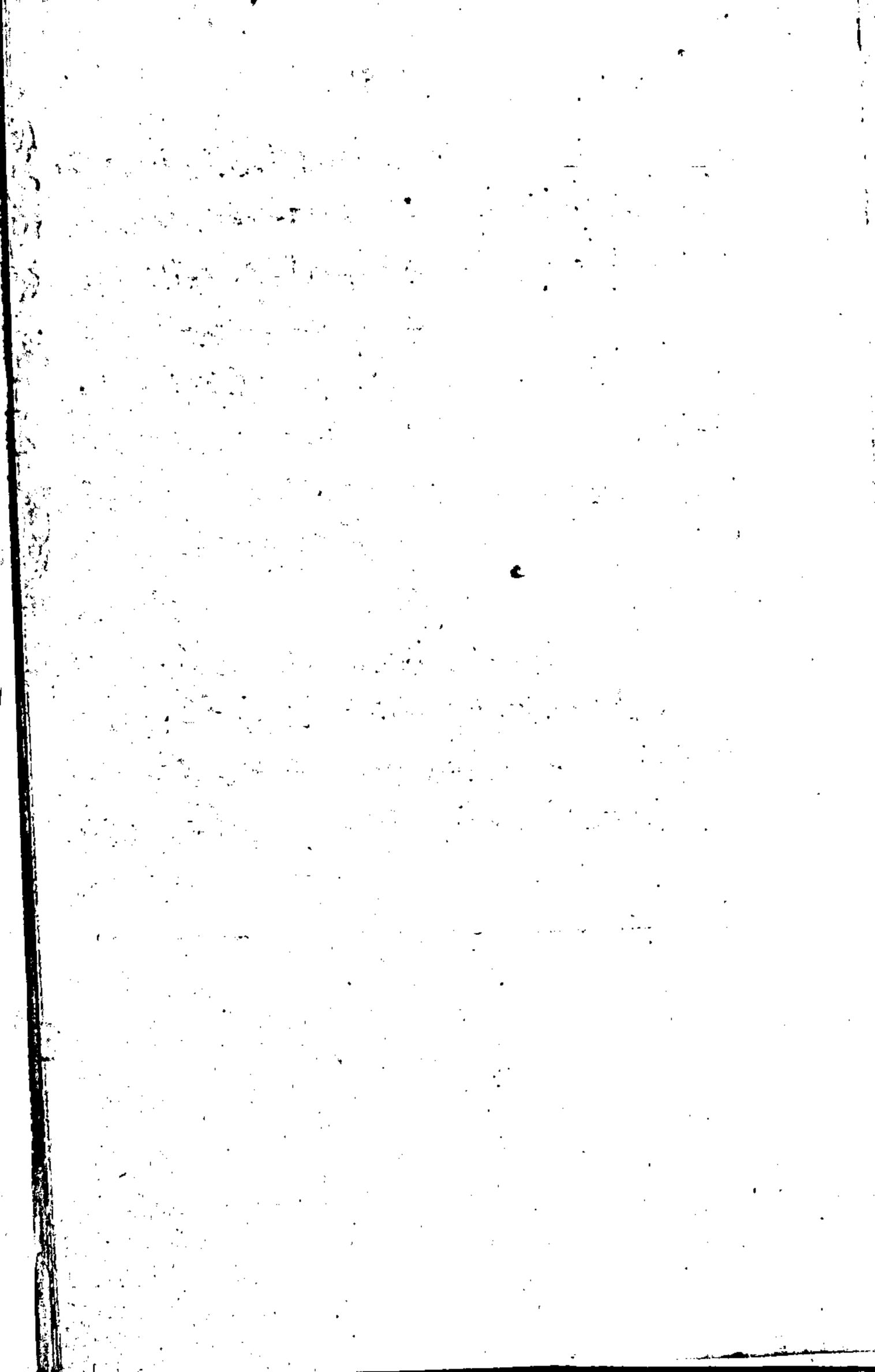

عرارات في المحالية

رحمتر الترعليد

بزرك بين السب كي ذوات كرامي مسايسي محير العقول كرامتين ظالبر بوني بين ين كونيتا سنح بيندانساني عقل حيرإن ره جاني مه يحقيقت بير سيمكر آب بيدائتي ولي تهر اور آب کی حالت جذب اس قدر مردی مودی می کراس کی مثال اس می سے اولیا عد

ميدانش اورات الى زندكى الواسيدان موضع كموت وال دمتان من

بيدا بوك مصح وريديا بالى مقدس ماك ولادت بيداب ساف الديم عضرت مقوت الاعظم سنح عبدالقادر حبلانی سے اور آب کی والدہ محترمہ حضرت بابا

فرمد الدبن تخشكري حقيقي بين يقيس -

بجين بي سي بي و بانت كايه عالم مقاكد ومرك بي وعليم مينون بيلل كرمة أب جند دنون من عامل فرالية على المحسال كي دين تعليم وزياده تركم ريوني من اس من آپ کوعلوم فا ہری میں کا مل کردیا تھا علوم فاہری کے ساتھ ساتھ آپ كادلى لكاوعلى باطنى كى جانب بهى تقا- ادرة بعلوم بائنى كحصول كے لئے ہر وقت مضطرب اورساعين نظرات مقعر

آبيه كى والده مخترمه سنة آب كى يركيفيت و يحركه الديكوايث بعالى وعنرت فريد باباكي تكراني س ويديا تفارتاكم أسي لين ما نون معلوم باطي كي كميل فرماسكين. جسب آب کی دالده محترمه فی آپ کو فرید یا یا سی سپردکیا و تو یا یا صاحب یک مد

Marfat.com

مسرور مہت اور آپ نے قرا اکر دیا ہے ہوساں کو نور تلین سے منور کرنے والا ہے "
فرزند مجے لاکر دیا ہے ہوساں سے جہان کو نور تلین سے منور کرنے والا ہے "
فرید بابا سے نگرائی میں آتے ہی حضرت مخدوم کی روحانی ترمیت شرع ہوگئی حصرت مخدوم کی روحانی ترمیت شرع ہوگئی فراییا ۔ بیٹے کو بجائی سے بارہ سال بھی کہ فرید بابانے ان کو اپنے ہاتی ہوست فراییا ۔ بیٹے کو بجائی سے کہاکہ ہو بجائی اس کا خیال رکھنے کرمیرا بجہ ہوگانہ رہے ۔ بارہ بوس کے بعد اگر زندگی نے وفائی قویس اس کی شادی کردوں گی "فرید بابانے بہن کی باتیں سن کربستم فرا یا۔ اور حضرت مخدوم کوان کی والدہ کے رو برہ بابانے بہن کی باتیں سن کربستم فرایا۔ اور حضرت مخدوم کوان کی والدہ کے رو برہ بابانے بہن کے باتی ہو الدہ طمن ہوگئیں اور نقراب انگریشنے کیا کروا ہو کو بافرید بابات نور اپنی فراند کو کھان ہوگئیں۔ اور اپنے فور نظر کو بجائی کے باس چھور کر ہرات کے لئے روانہ ہوگئیں۔ اور اپنے فور نظر کو بجائی کے باس چھور کر ہرات کے لئے روانہ ہوگئیں۔ اور اپنے فور نظر کو بجائی کے باس چھور کر ہرات کے لئے روانہ ہوگئیں۔

بالكل محوردى مى صرف روحانى غذا برآب كى زند كى لسر بوتى رسى ـ سنخ فقنل الرحمن في ايك روز آب كو حجره مين زار وقطار روسة بوس وكيا آب شف حضرت مخدوم سے دونے کی دجر دوھی۔ آپ نے بواب میں فرمایا یہ مجاکساک کے صدوت ہوجا نے کا ڈرسے۔ آج سے خدا و ندکر کم نے مجے کو دنیا ہے ہے تعلق کر دیا اب اب بجزاولیات کرام اور دجال الغیب کے میرے یاس کوی متفتی منین کیگا چنانچاس دن کے بعدسے آپ سے جرہ کے اندرجانا تودرکنارکسی س انی کی طا شکی کدا ب کے جرہ کے قریب بھی مینک سکے بابافريد كين لط كحضرت عندم كم عند كينكارات قوت فرسكس فدرب يناه منى اس يردونني دالية بوك مصرت با باصاحب اليا مكتوب يس تحرمية فرمات بين كوي ايك دن مبرالط كالعيم الدين مخدوم كي حجره كے قريب آكوارو سي جما شيخ لكا. محر جذب في تاب نه لاسكا-اسي وقت فون في ق بو في اور توب كرمركيا اسى طرح دوسرس لرسى فريد تخبل ف مخدوم كي حجره سن حندقدم مرجوه كي طوت مفرکسے بیشاب کردیا کہ اس سے ہران موسے خان جاری ہوگیا۔ اور ای وقت جا بى تسلىم بوكيا - چندروز كے بعرب اسب سے برالوكائر برالدين مخدوم علام الدين كي إجازت كي فيرك كرفات من حلاكيا و اور كانداري سي كين لكاكراج ميم لنات ميمرينك بهندادى منامع كياكه يه خدمت حضرت مخدوم كرسيم وسيم إب اس بي وظل ندي مراس نے ماکوکم انگرمیرے باب کاسے تم کیوں منع کرتے ہو۔ لنگر تقسیم کردیا۔ کھوڑی ومرسك بعدمصرت مخدوم لتكرنفتهم كرسف سيح لمفهره سيءا برنشرلف لاست ومجدان نے سارا واقعہ سنادیا اب سے بھنداری سے بوجھار کیا تھوڑا بہت کھا نا بھی تسم کے كے ياتى بنيس رہا " اس منع ص كيات حضور تجوي باقى بنيس " يرمنكر صالت مزب

یں آپی زبان سے یہ کلمہ کل گیا۔ کیا وہ موذی باتی رہ گیا۔ ان الفاظ کا حضرت مخدم کی زبان سے کلنا تھا کہ عزیز الدین کے حبم سے فوراً روح پر واز کر گئی۔ عزیز الدین کی موت سے سات کو کا اور کا کئی۔ عزیز الدین کی موت سے سارے گھر میں کہرام مج گیا۔ جب میں نے منا تو کہ ایس موذی کیوں مخدوم کی۔ فدمت مقررہ میں ذھیل مہوا تھا۔ یہ تھی آپ کی حالت جذب کو جس پر آب کے تین فدمت مقررہ میں ذھیل مہوا تھا ہے۔ اور قابل ستائی تی فرید بابا کی توت بردہ کے تین فو منا لوں کو قربان کرنے سے با وجود آپ کی تیوری پر بل نہ آیا۔ جب آپ کی دالا کو تین فومن اور قام مواقعات کا علم مہوا تو وہ بحائی ہوئیس ہرات سے با دھود آپ کی تیوری پر بل نہ آیا۔ جب آپ کی دالا

صبروضيط كانها المحال الها المنظم المنابين المنافعي حجواره ما تعااس صبروضيط كانها المنابين المنافعي حجواره ما تعااس

ن ہرات سے داہس آن کے بعد بیٹے کی یہ حالت دیجی تو بھائی سے کہا۔ یس نے جلتے وقت نہا بت عاجزی کے مساتھ عرض کیا تھا کہ میرے بچہ کو بحوکا نہ رکھنا لیکن آب نے تواسہ ایک دن بھی کھانے کو نہ دیا " فرید با یا نے جواب دیا کہ دمیں نے تو ہما سے سراکیا قصور ہے ۔ یہ فرمانے کے بعد فرید بایا نے مدوم صاحب کو طلب کیا اور این سے بھو کا رہنے کی وجد دریا فعت کی تو آب نے جواب دیا کہ " بجھ کو لنگر تقسیم کرنے کا مکم دیا گیا تھا نہ کہ اس میں سے کھانے کی تو آب نے جواب دیا کہ " بجھ کو لنگر تقسیم کرنے کا مکم دیا گیا تھا نہ کہ اس میں سے کھانے کا " بہجواب میں کرسب حیران رہ گئے۔ فرید با یا نے فرایا کہ " بہ صابح خداو نہ توائی کے اس کو کھانے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دیس کو کھانے سے لئے بیدا ہی بنیں کیا " اس وا تعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت مخدوم کا صبر وضیط کس انتہا کہ دینی ہوا تھا۔

المسرات كى دارس كوجال دال منوت منوم كى شادىكا واقع بى المسرات كى دارس كوجال دال الموجيد ادر حرت انكيزم آب

کی والدہ جب ہرات سے پاکسٹن تشراف لائیں تو آپ نے اپنے بھائی فرید بابا کی ما حبرادی خدید ہم سے بیٹے سے رشتے کا بیغام دیا۔ فدید ہم سلطان غیات الدین الم میٹی سے بیٹے سے رشتے کا بیغام دیا۔ فدید ہم سلطان غیات الدین الم بیٹی سے بیٹا ہوئی تعیس اور نها بت ہی حسین وجہ الم تعیس و فرید بابا ہے الم بہن کوجوا ب دیا کہ جو معا برشاوی سے قابل نہیں ہے وہ ہروقت حالت جذب میں رسمتا ہے ۔ اس لئے رسمت کی بہن نے کہا کہ وہ بین بیوہ ہوں اور میرالط کا بیتم ہے ۔ اس لئے اب ابنی بیٹی دینے سے درین کر رسمتے ہیں "بہن کا یہ طعنہ سنگر فرید با یا نے حضرت کندوم سے فدیج بیگم کا نکاح کر ویا۔

الماح کے بعدجب دات ہوئی توصب دستور و لہن کوآب کے جرومیں ہنجادیا گارجب خدیج بیم جروبیں دافعل ہوئیں توآب تمازس مصروت نے۔ اس لے وہ دست بستہ کھڑی دیں اور حضرت محذوم بدستور تمازیس مصروت رہے ہوب آپ نماز ہجدے فارغ ہوئے تو فدیج بیم سے بوچھا یہ تو کون ہے " انفوں نے عرض کی کہ۔ " یس حضرت کی زوج ہوں " آب نے جا ب ہیں فرمایا یہ خدا تو فروہے زوجہ سے کیا کام " آپ کا یہ کہنا تھا کہ زمین سے آگ بیدا ہو گی اور و لہن جل کرفاک کا وصیر ہوگی " آپ کی والدہ بہو گی اس اچا تک موت سے صدمہ کونہ بردا شت کرسکیں۔ اس صدمہ کی وجہ سے آپ کو تب دق ہوگی۔ اور اسی مرض بی آپ جاں بی تسلیم گئیں۔ اس صدمہ کی وجہ سے آپ کو تب دق ہوگی۔ اور اسی مرض بی آپ جاں بی تسلیم گئیں۔ وہ بلی کی افعال قدمت کے لیے حکمی میں کے لئے خلافت کا حکمت ام دیکر فرایا کر " بہتے میرے بھائی شیخ جال یا تو آپ کود بی

کے لئے خلافت کا حکمنا مرد کر فرایا کر میں میرے بھائی شیخ جال ہانسوی سے
ملاقات کرنا۔ اوران سے خلافت نامہ کو درست کرا مے دہلی جانا ہے فریدیا باکا یہ
دستور تفاکہ وہ جس کسی کو خلیفہ بنا کر کسی حگہ مقرد فرائے تھے تو پہلے شیخ جال ہانسوی کے
دستور تفاکہ وہ جس کسی کو خلیفہ بنا کر کسی حگہ مقرد فرائے تھے تو پہلے شیخ جال ہانسوی کے
باس بھیجتے تھے۔ ان کی تصدیق کے بورس شخص کا جس علاقہ بین تقرد ہوتا تھا وہان

حلاجا بالحمار

كالمركومي حالك كرديا مون عدوم شيخ جال بانسوى سيناوا

کے پاس آئے (ورتمام واقع مُسنایا تو فرید بابا نے فرایا کہ جال کا بھاڑا ہوا فریہ منبی سی سکتالیکن خاطر جمع رکھوی مُسیانہ تعالیٰ کے حکم سے کلیر تھا ہے سئے مقرر کردیا گیا ہے اس کے بعد کلیرک لئے اپنے خاص و شخطوں سے حکمنا مہ دے کر کلیر جانے کی اجازت ویدی۔

جب حضرت مخدوم کلیرس تشریف لاست و علمات طا براور مشائح نے آپ کی نی الفنت شروع کر وی ۔ نوبت بہاں مک بہنجی کہ یہ لوگ حضرت کے فا دمول اور مربدوں کو محلیت دیتے گئے ۔ ایک دوز حضرت مخدوم اپنے ساتھیوں کے مہراہ مارجم فہ سے قبل ہی جا مع سی میں تشریف نے ۔ اور دست اول میں بیٹھ گئے۔

علما اورمشائ كى جاعت جب أى- اور الخون في ديجهاكم صف اول كرى بولى مسه توحفرت مخدوم سے فادموں اور مریدوں سے کہاکر یہ حکر بہا رسے لائن ا مع ميهال سع أعوا ورتيج جاكر بيطور فا دمول في جواب ديا يرجب بم اسع تويا فيكه خالى معيىم بيني متحدثم من دومرى جكه جاكر بيط حاوي علمان نهايت بي سخى مجي ساتھ کھا" یہ صرف ہا رے سے بینے کی مگر ہے۔ کوئی دوسرا یہاں بیھنے مے ہرگزیا بنیس سے "جسی کفتگوزیادہ نیز بھوئی تو آب نے مراقبہ سے سرا کھاکرفر مایا اس ملک كاصاحب ولايت أسك بيق سك لائن اورمزاوارب "الخون ف ترسن مونى كے ساتھ جواب دیا " بہارى دلايت كى كيا دليل ہے" ہو سے جوا سيس كما يمارى ولایت کی یہ دلیل ہے کہ تم سب اس کھڑی میں مرجا وسے اورساکنان شہریں سے بی کوئی زنده شرسی گا۔ اور میرنت درات ک بینتم آباد شبوگا ؛ یہ کہتے ہوئے آب این ما تیون ممیت ما مع معدست کل آسے ۔ آپ کا معدست کلنا تھے اکہ مسجد کرکر ده صبر بعد تی بنرار آدمی بینی دب کرمرسکتے . اور تبریس اس مری طبع سے طاعون محيلاكه كونى ونده مذكار اسكى نكاه قبرا لودجيب زمين يرسى توباره باره کوس نک درخت رزمین رگا وی مونشی و انسان رغرضکه بهرخیر جل کرخاکستری کی حضرت مخدوم كامباه ك حلال المترت مخدوم علادالدين صابر المعرب مخدوم كامباه ك حلال المين ما معدد معدد الماري معدد المعرب معدد الماري معدد المعرب غیر معولی طال مقالیک کلیری تبابی سے بعدا ب کا طال اس قدر بڑھ کیا تھا کہ مقام برنجی آب کی نگاہ بڑتی تھی وہاں آگ کے سنعلے بھڑک اسٹھتے تھے۔ آب کے جلال کے خون سے کوئی سخص کی آب سے یاس بنیں آتا تھا۔ بس سیراب کے درواز یر پرست رستے سے بچیل ترکروں کی کتابوں میں تھا ہے کر ایر کی تا ہی کے بعداب یارہ برس تک گولرسے پیڑ کو کولیے ہوشت دا ت و ن کھڑسے رہے۔ جب فرید با با کوخفت مخدوم کی اس حالت کاعلم ہوا تو آب نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ تم میں سے جھی صمایر کو شھا دیے جو مانیکے گا وہ لمیگائ

حضرت يشخ ممس الدين ترك بانى يى جومسودا ولياس سے ستھ آئے حضرت مخدوم كوبخاك كاوعده كياء حرت محذوم كى خدمت بي آسك ا ورحضرت سكيجي بمظر كانامنروع كيا حضرت في المحين كهول دين اور بيط سكن اور حضرت شخ سن فرما بالشيكي جاوَ " حضرت سخے عوقع كوسمت بچھ كركها كمر الكر مجه كوفدمت با مركبت بى سینے کی اجازت ہوتوع ص کروں گئے آ ب نے فرایا یو چھارہا کرونکین ہا سے روبرو مجمعی مذا نا بمیشد بیشت کی جانب ر پاکرنا " غرضکه حضرت شخ آپ کی خدمت میں رسنے لیگے اور اس بات کا ہروقت خیال رکھتے کے کے حضرت مخدوم کا سامنا نہونے بات - وضوك لئ بالهان ما كها في الكان الكان المان المان المائد المائد المائد المائد المائد وسيتم روزه سکا فطارسکے وقت جب گولراپ سے ساشنے رکھے جاتے تواپ فرماتے کہ۔ مندا کھانے بینے سے باک ہے "اس کے بعد محرخودی فرمائے" ہاں لاو خدا ضامی ہے اور آ دنی آدمی میں "غرضکہ آب کا جلال انتہاکو پنج گیا کھا اور آپ کی ریاضت ا ورعبا ذنت كاب عالم عناكر جبيل كفي باداللي من سنغرق رست ودراييم سنغرق رسیتے کہ آب کو من بدن مک کا ہوش ہنیں رمینا تھا۔

حضرت كي فيليفه حضرت سالتين ياني التين التين ياني

ترک یانی بنی رہ جواہتے زانہ کے بہت برطے بزرگ تنے رحضرت کی فدمت با برکست بی جوبس برس مک رہے مضرت مسل الدین کو آب کے خلفا میں سے بڑا درج حال محا۔ آب نے اپنی زندگی حضرت محدوم کی فدمت کے لئے و قف کر دی تی ۔ آب اس جوبس سال میں میں ایک دن سے لئے بی حضرت محدوم سے عبدا مہیں ہوئے جفرت جفرت بھی میں سال میں میں ایک دن سے لئے بی حضرت محدوم سے عبدا مہیں ہوئے جفرت

شیخشس الدین کوجب آپ کی خدمت کرتے ہوئے یورے چوبس سال ہو گئے۔ اور ا حضرت مخدوم کی زیر تربیت آپ کی روحانی تعلیم یا تیکیل کو پنج گئی۔ تو حضرت مخدی سند حضرت شیخ کو تی است خطرت شیخ کو تی است خطرت شیخ کو تی است خطا ہر ہوگی وہ دن ہا رہے انتقال کا ہوگا "

حضرت مخدوم مے حکم کے مطابق حضرت شخ سلطان علا مالدین خلی کے سوارو میں توکر ہوگئے۔ اورایک عمولی سپاہی کی جینیت سے زندگی گذارتے رہے ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان علاء الدین خلی جورک قلعہ کے محاصرہ میں بار بارنا کام ہونے کے بود ول برداشتہ ہور ہا تھا۔ آخ سلطان سنے اس فتح سے لئے فقراکی جا نب رہوع کیا ۔ جب سلطان فقراکی جا نب رہوع کیا ۔ جب سلطان فقراکی تلاش میں سرگرداں تھا توکسی واقعت کارنے سلطان کو بتا یا کہ تم خواہ تواہ فقروں کی تلاش میں مارے مارے بھررہ ہو حالانکہ خود مہا ہے لئا کی انداز براگ موج دہ ہو اگرز ہان سے کہدے تو فتح بھنی ہے اس بزرگ کی ہوجا شکے گئی توسید سپا ہوں کے جواغ تو کی ہوجا شکے گئی توسید سپا ہوں کے جواغ تو کی ہوجا شکے گئی ہوجا شکل ہوجا خلی ہوجا شکے گئی ہوجا شکھ گئی ہوجا شکے گئی ہوجا شکے گئی ہوجا شکی گئی ہوجا شکے گئی ہوجا شکل ہوجا خلی ہوجا گئی ہوجا شکل ہوجا خلی ہوجا ہے گئی ہوجا شکل ہوجا خلی ہوجا گئی ہوجا گئی ہوجا شکل ہوجا خلی ہوجا سکی ہوجا گئی ہے گئی ہوجا گئی ہا گئی ہوجا گئی ہو گئی ہو گئی ہوجا گئی ہوجا گئی ہوجا گئی ہوگئی ہوجا گئی ہوجا گئی ہوجا گئی ہوجا گئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی

سلطان کوان بزرگ کی جبی ہوئی۔ وہ بے جبی کے ساتھ دات کا انتظاد کونے
لکا جب دات آ دھی سے زیادہ گذر جبی اور تنز برواجی توسلطان نے دیجا کہ بجر
ایک چراغ کے سارے جواغ کل جسکے بین سلطان فور اس خیدر آیاجس س کہ
چراغ دوشن تھا اور دست نیسہ آکر کھڑا ہوگیا۔ دیکھا کہ حضرت شخص الدین ترک
قرآن پاک کی تلا وت بی معروف ہیں حضرت شخص نظرا کھائی تو دیکھا کہ بادشاہ
باتھ یا تدھے ہو سے کھڑا ہے۔ آپ نے سیج لیا کہ آج خیر نہیں۔ آپ نے قرآن مجد بند
کرے کھڑے ہوگئے۔ اور بادشاہ سے بوجھا کہ "حضور نے اس وفت کیسے تکلیف
نرائی "سلطان نے عرف کیا کہ محضرت میرا نصور معامن فراسے محکور آپ کی قدر

ومنزلت کاعلم نرما در ما فر مائے کرمیور کا قلعہ فتح ہوجائے "حضرت نے صدیعمول انکسار کا اظہار کرتے ہوئے و مایا "سی تو آپ کا ایک اونی افارم ہوں کسی نے آپ کو بھیا و یا اولی اولی اولی عالی میں کا ماں ہوں "سلطان نے کہا یہ حضرت میں کوئی عذرت میں کا حضور کو دعاکر فی بڑے گئے "

سنون گاصنودکو دُعاکر فی بڑے گئی۔
حضرت غوط میں بڑھے اس کے بعد آپ نے فرا یا کر انھی بات ہے لیکن شرط
یہ ہے کہ میرااستیف منظور ہوا ور شخواہ بل جائے یہ یہاں سے بین کوس پر جاکر دُعاکر دُعاکہ دیدی اور بڑی عزت واحرام کے ساتھ رخصت کیا آپ نے بین کوس پر جاکر دُعاکم دیدی اور بڑی عزبہ وگیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ آج بیر کا انتقال ہوگیا۔
حضرت مخدوم صاحب کا آپ قالی میں الدین ترک کی حضرت مخدوم علارا لدین علی احدما بر کلیری اِ جائے دُعا سے جو ڈکا قلعہ فنے ہور ہا تھا۔ حضرت مخدوم علارا لدین علی احدما بر کلیری اِ جائے اُس کی رصلت کی تا دیخ ۱۳ رہی الاول

دعا سے جوڑ کا قلد فنے ہور ہا تھا۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احد صابر کلیری ایا رطت فرانے کے بعد ذات می سے جالے۔ آپ کی رطت کی نا ویخ ۱۳ ربی الآول شال ہجری (طاق ۱۲۹) ہے ۔ حضرت شنے کوچ نکہ بیر کے انتقال کا بقین ہوجیا تھا اس لئے وہ دوڑ سے ہوسے کلیر شریف بہنے ۔ دیکھاکہ فی الحقیقت صفرت خدوم انتقال فرما ہے ہیں۔ اور می مبارک کے گردشیر بھیڑئے۔ در نداور مربی معلقہ کے بیٹے ہیں حضرت شنے کے بینی کے ساتھ ہی سب جا نور ہے گئے ۔ حضرت شنے ہے

بخیر و کفن کے بعد سرے جسم مبارک کوسیرد فاک کردیا۔
۔ نذکروں کی کتا بوں میں تھا ہے کہ رصلت کے بعد بھی آپ کے جلال کا یہ عالم تفاکر ہے ۔ دومند مبارک سے اور سے کوئی پر نداو کر نہیں جا سکتا تھا ا در اگر کا کہ کا ہوئے کہ کا مور کے میں کہ کا جا تھا ۔ در اگر کا مور کے میں کے اور وں کی بھی کال شا

کی کہ آپ کے روصہ کے قریب آسکے۔ جب ان کو بہنا رہ برق کی قوا جائے ہے ۔
ورند دور کی ورد ہے تھے حضرت کے روصہ مبارک کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جب
کوئی آپ کے دوخہ مبادک برجا ضری کی غرض سے جانا تو دور ہی سے ایک سعلہ اس
کی طرف بڑھنا۔ اور وہ تھیک کر رہ جاتا۔ آنو ایک فدارسیدہ بزرگ کے نصر ف
سے حضرت کے جلال میں کمی واقع ہوئی اور صفرت کا مزار مبارک تعمیر ہوا۔ اور
لوگوں کو آپ کے در بارمیں جان کی معادت نصیب ہوئی۔

•3 (+k) \*\*-

حضرت تواجه الله المعالي المالي المالي

وجمته التاعليه

حضرت واجلط الدن وليام وليام ولياني

حضرت حاج نظام الدين اوليامجوب الهي بمندوستان سے وہ صاحب عظمست بزرگ ہیں یون کے فقرانہ دریارے سامنے اس برعظیم کے بڑے برطے بادشاہوں کے دربار ماند طرسك سقد اورجن كي عظمت اور مزركي كابيه عالم مقاكه اس ملك كتنبناه آپ کی ہردلعزیزی اور مقبولیت پر رشک کرتے تھے۔ بیحقیقت ہے اور اس حقیقت سيكى طرح بي انكار بنيل كيا جاسكما كرآب سنه اس يرعظيم بستمع دمياليت كى دوشي مجيلات من اور روحاني تحليول سهاس ملك كومنو ذكر في من بهيت براحة لمائ حصرت محبوب الهي كي اشدائي زندگي اصطاب من الدينان کے عہد حکومت میں نجا را سے آکر مرایوں میں آباد ہوا عقارستدوں کا ایک نهایت ہی مقتدرخاندان سے-آب اس خاندان س سستنج رسم معلاء سن شابان علامان کے مہر کومت س بدایوں س تولد موت ۔ آئے اے والد محرم کانام نامی مولانا ستدا حديقا -جواسين زمانه كربهت برساعالم عقد بهدارش كي بعد صراكانا سيدمخذر كماكيا -ليكن آب نظام الدين كنام سع ونياس منهور موت حضرت محبوب المنى كى عمرا بھى يا يخ سال كى تھى كە آپ كے سرسے والدىخىرم کامهایه ای کامی و تربیت اور سرورش کی ساری در مداری ایس كى زالده سيده زّليخاكے سرآن بڑى سيده زليخابن كاكو بى درمع بمعاش شقايہ موت كات كات كرحضرت كى يرورش فرماتى تيس ليكن سوت كات سے و كافواما پورسے بنیں ہوسکتے تھے اس کے حضرت مجوب الہی اور آپ کی والدہ محرمہ کو

Marfat.com

كى كى وقت سے فاقے كرنے يڑنے سفے۔

حضرت جو که دنیا کی رہنائی کے لئے تشریف لائے تقاس نے قدرت نے اس کو وہ ذہن رسا عطا فرایا تقابہ شاذ و نا درجی عام انسانوں میں بایا جا تاہے آبی وہات اور طباعی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتاہے کہ آپی عمر شکل سے سولسال کی تھی کہ آپی کا نیار بدایوں کے مقتدر علما میں ہم جو نیار بدایوں کے مقتدر علما میں ہم جو نیار بدایوں کے مقتدر علما میں ہم جو نیار بدایوں کے علما اور شائح سے مشاہ ہوئے میں میں بائیس سوت کا عامد بطور دستاف فیلت آپی کے سربر بندھوا یا مدایوں کے علما اور شائح سے دستا موت کا عامد بطور دستاف فیلت آپی ہم ہم بی میں بنا ہم میں الدین میں مال کرتے دہے اور تھوڑی ہم ہم میں میں بیاں سے بھی سند قال مرمال کرتے دہے اور تھوڑی ہم کہ میں بیاں سے بھی سند قال مرمال کرتے دہے اور تھوڑی ہم کہ میں منا میں مالی۔

ا یوں نوحضرت مجدوب النی میں باطنی جو سر مجدن میں سے موجود سطنے لیکن علوم طاہری

رمون می بود کے بعد آپ کو ایسے باطنی رہنما کی ضرورت محسوس ہوئی جرآ ب کو داہ سوک کی میزلیں سطے کرا دے۔ جنا بخہ باطنی اور روحانی تعلیم کے لئے آ ب حضرت بابا فریدالدین تعلیم کے لئے آ ب حضرت بابا فریدالدین تعلیم کے لئے آ ب حضرت بابا فریدالدین تعلیم کے میز مولی دارہ میں ماضر ہوئے۔ اور جند ہی روز میں ابنی فیر ممولی رہا۔ اور حباوت کی بنایر راہ سلوک میں بھی احتیا ذی ورج حال فرالیا۔

د بی تشریف لانے کے بعد آپ کے معقد وں نے کوشش کی کہ آپ تمہر د بی بین قیام زال کی ایکن آپ تمہر د بی بین قیام زال کی کی شہرسے بین بیل دورقیام فرایا۔ لیکن آپ نے تبہر کے جند بی دورت بیل مورقیام فرایا۔ لیکن آپ میں دور سے بعد آپ کی مجبوبیت اور ہر دلعز میزی اس قدر بڑھ گئی کہ ہر وقت تمہر سے لیکر آپ کی قیام گاہ تک زائرین کا تا تنا بندھا رہتا تھا۔ اور آپ کی فا نقاہ کے گردونواح میں معلوم ہوتا تھا جسے کوئی میلہ لگاہوا ہو۔ امیر سے لیکر غریب تک آپ تقریباً سب ہی آپ کے صلفہ بوشوں میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کی شہرت دہی ہے۔ تقریباً سب ہی آپ کے صلفہ بوشوں میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کی شہرت دہی ہے۔ گذرکر مہندوستان کے کونے میں جیل گئی۔

عيادت ورياضت اوردرس ومررس المناكس المعندي المادردي

کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتاہے کہ آپ کی ساری دات شب بیداری میں گذرجاتی خی - اور دن کے وقت آپ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے درس میں جولوگ شامل ہوئے تھے۔ ان کو آپ طاہری علوم کے ساتھ باطنی اسرار بی کھائے تھے گو با آپ ایک ہی وقت میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ اور دو حاتی بیشوا بھی غرضکہ بہت مختصر عرصے میں آپ کے قلفا۔ آپ کے تلا ندہ اور عقید تمند بیزاروں کی تعداد میں اس بڑھیم میں شال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب مک بھیل گئے۔ اور مشان کے کروڑوں باشندے نظامی سلسلہ میں شامل ہوگئے۔

حضرت کے دسترخوان کی وسعم ایک دسترخوان نهایت ایک دسترخوان کی وسعم ایک دسترخوان کی دستر محالت یہ تی کہ

آب کے دسترخوان برگی کئی ہزار آ دی کھانا کھاتے ستھ اور بعض اوقات تو ہھانوں کی اس قدر کشرت ہوئی تھی کہ لنگر خانہ میں روزا نہ کئ من منک خرج ہوجا تا تھا۔ آپ کا دست کرم اور فیض صرف مسافروں اور بھانوں کو کھانا کھلا نے ہی تک محدود نہ تھا۔

Marfat.com

بلکہ غرب اور اپا ہے آ بیکے لنگرفانے سے با قاعدہ الم نہ وظیفے باتے تھے۔ مالک غیرکے سیاح اور با شندے ہیں کے سیاح اور جب شخصے اور جب جاتے تھے توان کوسکڑوں اسے اختار کوسکڑوں اشرفیاں بطور دخصتا نہ کے دی جاتی تھیں ۔

حضرت کا یہ دستور تھا کہ جیب تمام مہان اور مسافر کھانے سے فارغ ہو جائے قرآب سب سے آخریس اپنی سادہ غذا منگا کرتنا ول فرمانے جس بس کہ جوکی روئی اور ابلی ہوئی ٹرکاری کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ عدہ غذا کے کھانے سے آپ کو مرب ہر نہیں تھا۔ لیکن آب فرمایا کرتے تھے کرائے اسی حالت میں جبکہ ہزاروں بندگان فدا مطرکوں پر بھو کے بطیب ہوں تو نظام عدہ اور لذید کھانے کھا کران کو کیو نکر فراموش کرسکتا ہے " مسردی کے موسم میں را سے موقت بار بار فرماتے کرائے خریب اور نا دارلوگ سردی کی نشرت کو کیسے برد است کر سکھنے " غرصکہ غریبوں کے لئے حضرت کے دل میں بڑا در دیتا۔ اور آپ مہنیہ غریبوں کے لئے جین اور صفاح ب رہتے تھے۔ در دیتا۔ اور آپ مہنیہ غریبوں کے لئے جین اور صفاح ب رہتے تھے۔

مصرت کے شام نہ اخراجات احضرت کی داد . دمیش نیاضی - اور مصرت کی داد . دمیش نیاضی - اور مصرت کی داد . دمیش نیاضی - اور مصرف کی دست انتیاج هی دی مست انتیاج هی در مست در مست در مست انتیاج هی در مست در

تقی کہ اگر خزانے بھی بھرے موک ہوں تو خالی ہوجا کیں لیکن کسی تنقل آمدی کے نہ سونے کے انہ سونے کے باوج دبھی مرتے دم تک آب کے شام نہ اخراجات س کھی کوئی کی نہ آئی احداس کے باوج دبھی مرتے دم تک آب کے شام نہ اخراجات س کھی کوئی کی نہ آئی احداس مازیر آخرو قست تک پر دہ بڑا دہا کہ یہ بے اندازہ دولت کہاں سے آئی تنی ۔

اس میں کوئی شبہ مہیں کہ آپ سے مرید اور عقبد تمند آپ کی خدمت میں بڑی بڑی بڑی ندر میں فرمت میں بڑی بڑی ندر میں ورب آ نا بڑی ندر میں میں دیا وہ بیٹھے بیٹھے خرچ کر دیتے تھے۔ جانچ ایک مرتب لمطان علادالیٰ خااس سے کہیں ذیا وہ بیٹھے بیٹھے خرچ کر دیتے تھے۔ جانچ ایک مرتب لمطان علادالیٰ خلی بنے بانچ سوا شرفیاں بطور نذر بیسی اس وقت ایک قلندر فقیر صفرت کے باس بیٹھے تھے ایمی قاندر فقیر صفرت کے باس بیٹھے تھے ایموں نے کہا تھ یا با اس میں سے نصف میرا ہے " آپ سدنے مسکر اگر جا بدیا۔

" نصف بنیل ملکسب مهاراسے" به که کرتمام اشرفیا ل ان کودیدیں۔ عقید تمندون اور خادمون کاتوذکری کیاہے۔ آب کے مخالف بھی آپ کے دست كرم سي محروم منه رسي حيثا مجه تجعج نامي الكشخص كاليهمول تقاكه وهجب عي أتاحصرت كوكاليان دينا حصرت است كالى دسينه كے معاوضه من دوامشر قيان عنا. فرایاکرے تھے لیکن مجوکواین حکست برغیرت ای اور اس نے گالیاں دہی مجودوی جب وه جانے لگاتو اس نے حضرت سے اپنا رخصتانه مانگالاب نے فرمایا تھائی ایناحی مانیختے موتومیراحی بھی تودوائے وہ کیوں بھول سکتے " اسی طرح ایک دو بہنو بھی سیکٹوں آپ کے مخالف سے جن کوآپ کے دست کرم سے میشرف سنے ارہا۔ بادنناه استكارتان برطاضرى بنين دے سكتے تقے احضرت اللی کے رعب اور دبرب کا یہ عالم کھاکہ بڑے طیسے یا دشاہوں میں اتنی جراکت اور طاقت نه تقی که وه آپ سے آستانه پر بھی آسکیں اس کی وج پہ تھی کہ آپ بادخها ہوں کے قرب کوسخت نا میند فرمائے تھے۔ ایک عرب کوتوبیق حال تقاکہ وہ جب جاہیے آب کی ضرمت میں ماصر موجائے اور جہاں جاسے حضرت کا ہاتھ کو کرسلے جاسے۔ لكن من بادشاه كے كے يہ اجازت شريقى كروه بي محلف حصرت كى خدست س چلاآسك يا حضرت كوايت ياس بلان كي جرات كرسير سلطان غيات الدين بلبن حضرمت كى زيارت كاتمنى مبا مكراس كى بداردويى منہوسی - یادشاہ معزالدین کیقباد کو حضرت سے یہ صحفیدت تھی گراس کو بھی صاصنری کی اجازیت سر تھی۔اس سے حضرت کی خانقاہ سے قریب قصیہ کلوکھڑی میں اینامل بنالیا کا تاکداور کھی س قوصرت سے قرب سی رہ سے حضرت محوب الی سلطان کی نوتعبرجا مع مسجد میں مادج عقر کے سائے اکثر تشریف کے جایا کرنے مصرکرا دیا۔

کے یاس کھی ہیں گئے۔

علال الدین خلی جب دہای کا بادشاہ ہوا تواس نے بے حدکوسشن کی کہ آپ کی زیارت کا شرف حال ہو جائے۔ گر آپ نے اجازت نہ دی۔ علاء الدین خلی جی حضرت محبوب الہی کا بے حدعقید متمند تھا۔ اس کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ بان اشعار کو منگا منگاکر بڑھا کر نا تھا جن بر کے حضرت کو قوالی س وجد آ نا تھا۔ یا کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ جب بک ذیدہ دہا اس کوسشش میں دہا کہ اسے حضرت کی ڈیارت کی اجازت ل جلک فیل یہ بچی حضرت کی ڈیارت کا شرف ما سے حضرت کی ڈیارت کی اجازت ل جلک فیل یہ بچی حضرت کی ڈیارت کی اخرے واسعد خضرفان اور چھوٹ لڑکے شادی فان کو حضرت کا مربد کرا دیا تھا۔ حضرت نے اگر جب علاء الدین کو حاصری کی اچا ذہ اسے خلی یا دشا ہوں سے علاء الدین فلی کا دور چکومت خواہاں تھے جنا بخ حضرت کی دھا سے خلی یا دشا ہوں سے علاء الدین فلی کا دور چکومت ہر اس سے قبل کسی سلمان یا دشاہ کو اس بر عظیم میں خال تعدر فتو حاس مو کی تھیں جو اس سے قبل کسی سلمان یا دشاہ کو اس بر عظیم میں خال

بادنتاه حصرت محالف اسلطان علاء الدين فلجي محاسف كع بعد

میارک شاہ نے حضرت کے مرید خضر خاں ولیجد کو اندصاکر کے جیل خانہ س دال دیا اور آس کے بعد حضرت محبوب الہی کا محف اس لئے مخالف ہو گیا چونکہ حضرت خضر خاں کے بیر مصف میں ایک معنوں سے جسلے تو حضرت کو تکم بھجوا یا کہ وہ سلام کے لئے دربار میں آئیں جسب حضرت تشریف نہیں سلے گئے تو حضرت کو با انجبر دربار میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اور حکم دیریا کہ اگر فلاں تاریخ تک حضرت نہ آئیں تو ان کو بالجبر دربار میں لا باجات لیکن اسی تاریخ کو ممبارک شاہ اپنے محبوب غلام خسرو خاں کے ہاتھ دربار میں لا باجات لیکن اسی تاریخ کو ممبارک شاہ اپنے محبوب غلام خسرو خاں کے ہاتھ

المن علم بنجے کرد بلی جور کر جلے جا و " مگر آپ نے ہرمرتب بنی جواب دیا کہ " بھی دتی دورب سفان ہے دورب سفان ہے دورب سفان الدین تعلق نے دیلی آتے ہوئے جب ایک عظیم المثان فاتا محتن کے سلسلس دہلی سے تین میل یا ہرقیام کیا۔ توجس چوبی میں وہ محرا ہوا تھا وہ اجا کہ کر مطابق دیا ہوئے دہی ہے۔ ایک کر مطابق دیا ہے ارشا دیے مطابق دہلی دورہی تھی۔ کر بغیا شادین

نغلق کاخاتمه مرفر گیا۔

 المراد بوك و اورجو حضرت كعقيد تمندون كي زمره بي شامل بوك و انفول من إسرفتهم كى ديني اوردُنيا وى فلاح حاصل كى اورخوب كيوك يصلى -

مضرت محبوب الى كى وفات المريع التاى ها معبوب اللي كى وفات المريع اللي كى وفات المريع وباللي كى المريد معرب معرب اللي كى

بیاری کی شدّت بڑھی۔ اور آپ کو بقین ہوگیا کہ آپ واصل حق ہونے والے ہیں تو وسي في المعلم ويد ما كه محمرا ورخانقاه مين من قدر بهي انا شهيسب عربا اورمساكين ي القسيم كرديا جائ جنائج فوراعل كياكياوس كي بعدلنكرفانه كينتظم كوحكم دياك لنكرفا اس ہزار ہامن جوغلہ جمع ہے وہ سب کٹا دیا جاسے اور ایک دانہ بھی لاتی شرکھا ا جا سے عرصکد لنگر خاند کا ایک ایک واند عزباس مسلم کردیا گیا۔جب وصال کا زمانہ فرب آیا تو آپ برحالت عنی طاری بوتمی جب بهوش آنا تو آپ بوجھتے "نماز کا وقعت بركيا- اكر بوكيا بلولو بحص اللها واور بمازيرها و" يا يسوال كرت " كو ي مسافر أتيا- اكرايا بوتواس كى مرارت كروا وركها نا كعلاق يغضك تماز ا ورمسا فروس كويا و كرسة بهوت آب بروز بده بتامد كخام اربيع الثاني هوالحسيجرى كواس جهان فاني سے رطعت فرما سے آت جو مکرمٹا دی نہیں کی تھی اس کے آپ کی کوئی اولاد ش تنی البته آب کی بہن کی اولاد تھی جس کو کہ حضرت سنے اپنی اولا دکی طرح ہر ورش کیا تقااوروسي آب كى اولادتصوركى جاتى --

بطال اورل بادشابول کواب سے عقیدت اللی کے دسال

کے بعد مبندوستان کے جینے بھی با دشاہ مہوئے ہیں۔ ان سب نے حضرت کا بے عداحترا كاب يهان اورمغل بادشاه دونوں برى عقيدت سے سرارمبارك بر

عاصری دیتے رہے ہیں۔ ہایوں کو حضرت سے اس قدرعقبدت تھی کہ اس سے

مرف سے بہا ہی قبرے کے بوطگہ تو بڑی وہ حضرت مجوب اللی کی فافقاہ سے بالکہ منصل ہے۔ اکم برادرجہا گیر برابر حضرت کے مزاد برحاضری دیتے رہے ہیں بتا ہجا کوجی حضرت سے بے صوعقیدت رہی ہے۔ شاہجہاں کی ہی جہاں آواکو حضرت کے مرحفی حضرت سے بے صوعقیدت کی گرمچے کو حضرت اس قدر عقیدت تنی کہ مرحفظ وقت اور کو برب کو وحیدت کی گرمچے کو حضرت سے بے صوعقیدت تنی ۔ اس بادشاہ کی مذرکہ ناصرالدین محدر شاہ کی بخر کر افراد میں ایک مرحفزت سے بے صوعقیدت تنی ۔ اس بادشاہ نے حضرت کے بایس این قبر بنوائی ۔ لاکھوں مو بسر نفرد دیا اور تمام درگاہ بس سنگرم کا فرا کی الکوایا ۔ بمادرشاہ ظفر جس کی بادشاہی برائے تام بھی وہ بھی حضرت کا بڑا عقید تری مقارب بہادرشاہ ظفر جس کی بادشاہی برائے تام بھی وہ بھی حضرت کا برا حقیقت یہ ہے تام بھی درگاہ بڑی ہے دا سے دا بست دیا وہ دی تا دیا و حقیقت یہ ہے تام بھی درگاہ بڑی ہی با فیف اور با برکت ہے وجی اس درگاہ سے دا بست دیا وہ دی تا دیا وہ دی تا دیا وہ دی تا دیا وہ دی تا دیا وہ دیا وہ

حضرت شي

رحمته التدعليه

حضرت من الماليان الما

حضرت بینی نشرف الدین بوعلی قلندر با بی بی بهندوستان کان اولیا است میس سے میں جن کے مطا لعہ کے بعد قل انسانی حران رہ جاتی ہے۔ حضرت بینی دروسی شعب زندہ دار مہد نے کے سائے ساتھ ایک خاص قلندری شان کے مالک سنے اور آب کی دات گرامی سے ایسی ایسی محیر العقول کر امیس طهری کی بی بین جو انسانی تصورا درعقل سے بالا تر ہیں۔ آب خود ظندر تھے اور اپنے و ور کے بہت بین جو انسانی تصورا درعقل سے بالا تر ہیں۔ آب خود طندر تھے اور اپنے و ور کے بہت براے قلندر کے صاحرا دے تھے۔ آپ کے روحانی تصرف کی بدولت تبلیخ اور برائے مان علاقوں میں خوب ہوئی جماں لوگ برای صرف اسلام اور اسلام اور اسلام ان علاقوں میں خوب ہوئی جماں لوگ برای صرف اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام تعیمات سے نا آسنا تھے۔

حصرت شخ کے والدمخترم شخ فیزالدین عراقی احضرت شخ

کے والدمحرم شیخ فخرالدین عواتی - بہت بڑے عالم اور درویش کے کہ اچا تک قلندروں کے طبقہ سے آب کولگا و بیدا ہو گیا اور آپ جارا ہروکاصفایا کرنے کے بعد قلندروں کی فرلی مندوستان کے مختلف شہروں سے ہوتی بہوئی جنب بھی تو حضرت بہاء الدین ذکر یا ملتانی کی فانقاہ میں کھری حضرت بہاء الدین ذکر یا ملتانی کی فانقاہ میں کھری حضرت کی نظر باطن نے جب شیخ فخوالدین کے روحانی کمالات کا جائزہ لیا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نشہ معرفت کے متوالے اس توجوان کو قلندروں کے بنجہ سے نکالا جا کے بیانی خوالی قدرت کہ دو سرے دن جب قلندروں کا قافلہ ملتان سے روانہ ہوا تواسیا جنبی خوالدین کے دو سرے سے منتشر ہوگئے اور شیخ فخوالدین

معادی میرون می دادی از این این از این عراقی نیمبرات می میرون این این این این این این این میرون میرون

شادی کر لی تو آپ نے قواق ہی میں تقل قیام کا فیصلہ کرلیا ۔ جیانی عراق ہی میں آب کے بڑے صاحبزادے شیخ نظام الدین عراقی بیدا ہوئے لیکن شیخ نظام الدین عراقی بیدا ہوئے لیکن شیخ نظام الدین عراق سے مہند و ستان آسے اور آپ نے بانی بت میں اقامت افتیار کر لی شیخ نظام الدین عراقی کے بابی بت میں آباد ہوجائے کے بعد ماں باب ان کی مجدائی کو برداشت شکر سے جنا پی شیخ فیزالدین عراقی اور ان کی الم یہ بیٹے کی مجت میں عراق سے مہند و ستان کھنچے ہے آئے اور بیٹے کے ساتھ بانی بت میں شقل بود وباش اختیار کرلی۔

 بوعلی قلندر کی تاریخ ولادت میں تذکرہ نوسوں کا اختلات ہے لیکن عام قیاس یہ ہے کہ آب کی سرائن کو سن سے کہ آب کی سرائن لان ہے (سون لائے) میں قطب الدین ایک کے مور مکومت میں ہوئی تھی۔

سیدائش کے تین دن بعد یک نہ تو آب نے دودھ سا اور سر تھیں کھولیں رات دن روستے رہے۔ عرصکہ بورسے تین ون اسی طرح گذر سے تین ون سے بعریب ستعواتی گھرسے باہر شکے تو آب نے دیجاکہ دروازہ برایک مست قلندر مطرا اور مط بخاب - آب نے اس ست فلندرکوسلام کیا توقلندر سنے سلام کاجواب دیتے ہوئے كها"را سي سيخ سيط بشامبادك بور يجهاس كنجمعاني ك ديجهن كي آرز وسيح وتين دن سے تیرسے گھرس آیا ہوا ہے " شیخ عراقی اس قلندر کو گھرس لے سکے ۔ قلندر سفے حضرت يستح بوعلى فلندركود بحفركران كى بينياني حوى اورشيخ بوعلى فلندر سيح كان مي المهتر سے برتیت بڑھی فاینا تولوا فتم و حله الله اس تبت کے برصے بی صرت متح بوعلی فلندر کارو نابند سوگیا۔ آب سے انتھیں تھی کھول دیں اور دودھ تھی سے نگے۔ مر برعلی اوروحانی دوق عراقی و که خود بهت برطب عدا میخ وس سلتے ان کی زمر نگرائی حضرت نے مسنی کی عمرہی میں علوم ظاہری کی تعمیل فرمالی۔ منحكره نونسون كابيان ب كدحضرت شيخ بوعلى قندر كياره باره سال كى عرس عكوم ظاہری برماوی ہوجکے سے اورائسی میں آب کی علمیت اور استوراد کا برعالم کا مرطب براس علما آب کے مقابلہ برہنیں عظر سکتے تھے۔

حضرت شیخ بوعلی قلندر کاعلی و وق کس قدر شرها بروا کا اندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ میسلسل جالیس سال تک علوم فقہ اور صدیث مال قرائے مہے - اور آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ دبلی میں علوم ظاہری کے حصول میں صرف میا

الكن جب آب علوم ظا برى مصير موسكة وآب في ابنى تمام كما بول كوور بالمعلمات ویا۔ شہر حصور کرمنگل کی طرف مکل سکتے اور را ست دن عبا دس الہی من مصروف ہے الكار وتاريفس كے معامل آپ كى كيفيت يائى كدة ب في اليس برس بك ة ب دداته كي طرمت مطلق توجهنيس كي - ووردنيا كي كسى لذت سي كوني غرص بنيل كمي -رومانی فیص کے رکتساب سے باسے میں تذکرہ نوبیوں کامختلف بران سے۔ المعن كاخيال توسيم كرآب ف صفرت قطب الدين تجتياد كاكى كے دست مبارك اربعت كى تھى معنى كى رائى سے كە آب سے حصرت سىنى منها ب الدين ديمته الترعليه اسے را وسلوک کی ترمیت حال کی تھی لیکن اکٹر حضرات کی رائے ہے کہ آ ب کوہراہ واست امير الموسين حضرت على كرم الله وجركى واست فاص ست في مبنياب جس كى لفصيل يربي كمآب حالبت مراقبه لمي حيب روحاني طورمر نرم مصطفح اصلعه مي حاصر مو توحضرت على كوم اللروج بحى وبال موجود سقة - رسول مقبول سفراس و قدر المالم حضرت على كل طرت مخاطب بهوكر فراياكم أساعلى تشرف الدين براسرار على كهول سن چا بخدا مخعرت کے ارشاد کے بموجیب حضرت علی نے بسنے قلندر مریمام اسرارجی وطلی م شكاراكردن كراست دين مرارك كالعاب شيخ شرف الدين كى زبان مرل دباور بوعلی کی کنیت عطا فرماکر رخصت کیا۔ اس روایت کے مطابق آپ کی سبیت کوحضرت على سے نسبت دی جاتی ہے۔

حضرت کی زندگی سے علق محبید مے مرفیا قعات مالات زندگی

میسلطان فیاست الدین شاہ دہلی کا ایک عجیب وغریب وا قعہ درج بہکہ اس لطان میں المان فیاست الدین شاہ دہلی کا ایک عجیب می اس کے حرم س بحتے بدا ہو ما توادی کے درست الہی کے حب بھی اس کے حرم س بحتے بدا ہو ما توادی بعد کی سرا ہوگی تو جان سے ماردوں گا۔ جنائی

وه کئی لطکیاں صابع کر حکاتھا۔ انفاقاً کھرایک حرم کے ہاں لوکی بیدا ہوئی توحم شیخ ما متا سے مجبور موکر لرطی کو ایک شکے میں بند کر اے دریا کے کنا سے حکل میں رکھوا دیا اوربا دشاه سے کوئی بهامة کردیا- ایک دھویی حیکل س آیا تواس کی ملے مرتظرمری ا وه اس لا کی کوسے گیا اور اپنی بیٹی بناکریال لیا۔جیب بداماکی باره برس کی بوتی توسلط كرليا-ليكن باديتاه جب مي س سے بم بسترى كى خوامش كرتا لوكى كے خون جارى ہو بادشاه سن علیمون اور نحوموں سے سرحنداس کی وجمعادم کرنی جا بی لکن کوئی کامید سنس بولی-آخربادشاه سب طون سے ما یوس بورصرت بوعی قلندر کی خدمدا يس وأخربوا اوراينا مقصد بران كيا حضرت في ادتهاء سي كهديا كه ووتين ون سيًا بعدآنا اس وقت جواب دول گار باوشاه سے جانے کے بعد مراقبہ کیاتوال حقیق منکشف ہوگئ حب بادشاہ آپ کی ضرمت میں دوبارہ صاصر ہوا تو آپ نے قرا كرر است غياث الدين تيرس معامله مل محبيب انكمثا بت بهواس روه لاي سي توسم سبترى جاستا ہے تیری میوی منیں ہے بلکہ بیٹی ہے۔ اس کوعض اس کے خون آجا آ ہے کہ اللہ تعالی سی سے اس کناہ کبیر اس سر کلب میں کرنا جا ہتا۔ جا ورا سی قلاں وما سے اس بات کی تحقیقات کر اے باوشاہ نے واقعہ کی تعنیش کی توبالکل ورست بکل خوت الهي سي كابن كياتوبها وراستغفاري كيرحصرت في بادشاه كح من مناكي ضاوند كريم ني ادشاه كوجار بينے عنايت كئے۔ ایک دہی بیجنے والی تهایت توبصورت کومری دیری مظیمر مرر کھے اس کے یاس سے گذری ۔ آب نے فرمایا ۔ اے گوجری دہی بھی ہے ۔ اس نے کہا " ہا بیحتی ہوں لیکن میراد ہی خرید کی تم میں طاقت بھی ہے۔ آب نے قرایا " کیالیا توجری بولی سوسن کا یک کمد حضرت ب است ایک اشری عابت کردی اور

فرما یا که د بی بھی لیجا وّراس کے بعد گو جری اکتر حضرت کی خدمت میں حاضر موتی اور آب بهشه اسے ایک اشرفی عنایت فرا دیا کرنے ۔ گوہری کے خاوندنے ایک روزگوہری سے کہاکہ اس درولش کی عنا بت سے دولت تو ہارسے باس بہت ہوگئی ہے توان سے بٹیاکیوں بنیں مانکی ۔ گوجری صب معول دہی کا مشکر سرر کھے حضرت کی فہت میں پنجی اور حفک کرنہایت قرینہ کے ساتھ سلام کیا توحضرت نے فرمایا سه و دسکوری که تو درش لطافت جومهی این دیگ دیمی برسر توحیر سنهی " اد تعل لبت شیروشکری با ر د به سیرگه که کوئی که دیمی توجی و چی" كوجرى في حضرت كوخش و بجوكر عض كماكر "حضرت مترت سے بیٹے كى آرزور كھنى ب توجه فرايت اوردعا يجيئ "أب من فرما بالاكل م خود كلى آوا ورابين علم كاورورول كوهي جن كوسيتے كى خوامش ہوسا كة ليتى آئے " الغرض دو مسرسے دن جب گوجرى دوسری عورتوں کوسا کھ لیکرہ نی توحصرت بان کھا رہے گے۔ آب نے ایٹ منھیں سے بان اور بان کا اکال مکال کر کھوڑا کھوڑا اسب میں سیم کر دیا جس کوسوا سے ایک عورت کے سمیر سے کھالیا۔بس ایک عورت نے نفرت سے سی کھر کے سیجھے کھینگ دیا۔ خدائی قدرت سے اس گوج ی اورسب عدر توں کے ہاں لاسے بیدا ہوئے۔ جب وہ سب کی سب منت جڑھانے سے کے لئے حضرت کی خدمت میں اپنی تودہ مور<sup>ت</sup> بی ساتھ آئی جس نے نفرت سے اگال بھینک دیا تھا اور بیٹے سے محروم رہ کئی تھی۔ وہ آکرایک طرف اڈ اس اور کین بیٹھ کئی۔ آب نے اس عورت سے اُن اس کا سبب پوتھا تواس نے رویتے ہوئے اصل وا قعد سنا دبا اور معافی مانگی۔ آب نے فرما با مریخ نیکر ا دراسی تیمرکیاس جاجنان توسنه مهارا اکال میننکا تما اور قدرت اللی دیجه و عورت جب وہاں کئی توکیاد بھتی ہے کہ ایک جھوٹا سا بختہ سچھر کے قریب بڑا ہوا انگوٹھا منھیں کئے ہوئے جس رہا ہے۔ مامتا سے جوش مارا ، اور ضاکی قدرت سے اس عورت کی جھا تو

میں دودھ اترا یا۔ وہ بجہ کود ودھ ملاتی اور بیار کرتی ہوئی حصرت کی خدمت میں ہی آئی اور بیار کرتی ہوئی حصرت کی خدمت میں ہی آب نے فرایا ایس سے خیرا بخیرا بخیر

آب بانی بت سے با ہر بہاگرتی سے حبال میں عبادت میں صروت تھے کا مک برات کے شوروغل سے آپ کوناگواری محسوس مہوئی اور آپ برحلال کی کیفیت ماری موگئی جس کانتیجہ میں ہواکہ بوری برات کی برات عائب ہوگئی۔ برات کے غاشب ہونے سے دولھا اوردلین دورو کی کا کی اس کے کیا تین دن تک مراع لگانے کی انہائی كومشيش كى تى مركيه منه حلام اخرابك فقرسك باس بنكرسارى داستان بيان كى تو اس فقیرسے کہاکہ قریب بی ایک فیرارسیدہ سست بوعلی متاہ قلندر عباد ت میں صورت ہیں جیب وہ تیسرے بہرکوعیا وٹ اور استغزا ت سے فارغ ہوں توان سے اپنے شکل بيان كرما - انشار الله مهمارا كام موجائك كا- لوگ حضرت بوعلى قلندر كي خدمت مين مينيج اس وقت آب دریا کے پائی سے کھیل رہے تھے جم عفر کود کھی کر بولے اور کیا جا ہتے بو" المحول سے برات سے کم بوے کی سرکزشت بیان کرتے ہوکے التحاکی والب نے فرایا۔ ٹین من کی نیاز خدا کے نام برقبول کرو۔ مہا دی شکل فورُ اسان موصائد كى المحول في منازوينا بخسى قبول كرليا وسي فرما ما والمحص یندکرو" اس کے بعد فرمایا" استحص کھول دو۔ اور فداکی قدرت کا تماشہ و کھو'۔ لوگوں نے و کھاکہ برات جلی آرہی ہے۔ لوگ جبرانی رہ سے۔ نتاوی سے قارع ہوئے کے بعدسب لوگ آپ کی ضرمت میں ماضر ہوئے اور آپ کے ارستا دیکے مطابق ایک من گوشت بی بودا - ایک من میده کی جیاتیاں اور ایک من دبی آسیاتی صرمت س میا زمے کے لائے ساتے بیرقبول فرمانے کے بعدارشا وفرمایا منها رسے دراصل میں بوسنے سے بعد اگر کسی کوکوئی مشکل بیش اسے توحدا کی بیزند اس فقیرفلندسکی تیارمال طلال سے متیاکرے ہمارسے فادموں مواوروں ۔

Marfat.com

ریوں میتیوں اورعالموں کو کھلائے اور سیم کردے التی تعالی اس کی سیشکلیں سان کر دے گا۔ وراس کی کمائی میں برکت دے گا جیانچ مبندوستان کے کونے سان کر دے گا۔ وراس کی کمائی میں برکت دے گا۔ ورائوگوں کو اپنے مقاصد میں وفی ہے۔ اور لوگوں کو اپنے مقاصد میں اس کی برقی ہے۔ اور لوگوں کو اپنے مقاصد میں اس کی برقی ہے۔

حضرت سے حالات زندگی میں ایک عجیب وغریب واقعہ ورج ہے کہ باتی ت کے عارف کا ل تینے جلال المدین بھاگوئی سے حیکل میں جب سیجے بوعلی علمدر لی ما تا ت کوکئے توالھوں نے راستہیں ایک مہتناک مٹیرکود بھوکراس مسے کہاگلے فيريه عاشقان الهي كامقام مهرتيرايهان كياكام يستبرييس كرحضرت بوعلى فلنديه الحرجره كى طرف جوكه بها كوتى شے حبنكل ميں تھا روانہ ہوگيا۔ شخ حلال الدين بھي شير كے المجيعة بسجيع حضرت سح جره كى جانب برسط رآك جاكركها ديكفته بس كه جار ووسرك شير بھى حضرت ہے جوہ كى طرف مارہے ہيں۔ بير مبيناك منظر ديجي كرشيخ على الدين كو كسى قدرد منست محسوس موى كرعندى قدم أستح مرسط تصح كرحضرت بوعلى شاه قلند خورتشركين بليات اورفراياته تم مارك رازدارون من موآ وتمين شرول كالمآ وكهائين يجنائخ فلندرصاحب شيخ طال الدمن كوائي طامت قيام مرسل ستقيم سيت طال الدین نے دیجا کہ جا رشیرا سس سی کھیل کو درہے ہیں لیکن حب ان شیروں نے قلندرصاحب اورشیخ طال الدین کود سجا توان کے قدموں برگرمیے اور بالتو ہی کی طرح كھيلنے للكے رشيخ جلال الدين نے قلندرصاحب سے كماكر يمال توبا يخ شيرات منے وریہ جارہی ہیں وہ یا بخوال شیر کھا گیا " آب سے فرمایا " جلال الدین یا بخوال شیر س خود ما جب س نے دیجا کہ شیروں کی وجہ سے تم بردمشت طاری موسف نگی ہے تو مهارا زیا ده امتحان مناسب نهیس مجها و رمی نے اپنی اصلی شکل اختیار کرلی-حضرت شنع بوعلی فلندر کے تعیق واقعات اس سے بھی تریا وہ حبرت انگیزیں۔

جنائج آب کے بالے س یہ واقعہ تهایت ہی متھورہے کہ حضرت جب حالات استار س بوت مقے و بجراب کے ایک فاص فادم کے کوئی آپ کے پاس جاکر مرفی کہم عقا- اورا ب کھانا بینا بحاقطعی محیور دیتے تھے۔ صرف بھی خادم دور کھڑے کھوئے آ سے کھانے کے کے پوچھ لیاکر تا تھا جب آپ کا جی جا بہتا تو آپ فرا دیتے " لاؤ مندہ کھا كهاك "اورجب خوامش منس موتى تو فرمات و ملا تعالى مى توكها تا نيس كها ياكرتا ا ایک دن فادم کمیں گیا ہوا تھا اور فادم کی بجائے فادم کے بیٹے نے آپ سے کھا۔ کے کے اور اس مے کھا ناطلب فرالیا وراس میں سے تھوڑاسا کھاکر باقی کے ا ارشاد فرایاک و اس کوئوتیس موال دو ارسکے نے یہ سوچ کرکہ یہ کھاناکیوں منابع کیا جاست خود كهاليايس كركيا كالكرمينية بنيخة لرشكى مالت بكراكي رباب جب آيا و بينے سے حال بوجھا اس نے کہاکہ مصرت کا بچا ہوا کھا ناکھا لیا تھا اس وقت سے حالت نواب ہے۔ عرصکہ لرامے کی حالت گڑٹی جلی گئی۔ بہاں یک کہ وہ مرکبا۔ خاج في بيرونفين كى بجائب اس كى لاس كو كوس دكه ليار دورس دن جب حضرت كوك کھلانے کے لئے گیا تواطعے کی لاش کوانے حسم کے ساتھ یا تمرصالیا۔ اورلوسے کے مرد المحول مركها تاركه كرا وران كواين بالتون سيمضبوط مرطرا واردى كرحضرت كها طاصرت عمم ہوا۔ لاکھائیں سے "حضرت کی زبان سے ان دلفاظ کا بکل تھاکہ مرد الله لط كازنده موكيارا وركها ناسك موست دورا مواكيار غرصك حضرت كى دندگى كے واقعات اس قدر مجيب وغريب اس كران كوستا سے بعدعقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور انسان سویصے لگتاہے کہ ضرا وند تعالی نے کس قدر محير العقول روحاني طاقت حضرت كوعطا فرماني تقي حضرت كوشهرا وه ممارك سيعشق النهراده مبارك قال وسلطالها

اس حيترى اوركنبندكي تعميركا واقعه بحي براعجيب بهي كيسلطان علاءا لدين حبب فمكار تحصينة بهوشت بإنى بت آيا توحضرت كى ملاقات كونعى حاضر مواحضرت سنة للطان كود تحير فرمايات علارولدين خوب وقست مرآيا مم كو تجيست كام كفاربها رسب ا سط ابک محتری اور گنبند سوادے اور تعمیر کے لئے است معمار بلا ناجو ما فطر قرآن ہوں '' با دشاہ نے حضرت کی اس فرائش کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہوئے فور<sup>ا</sup> ا فبول كرليا ود كمجه كهانا بهي تيا ركر المصحصرت كي خدمت مين صحا بحصرت في اسم اسے محقودا ساکھا ناکھانے کے بعدا بک بوئی جس کرا بنے محبوب شہرا دہ مبارک ماں کو دی که اسے کنوئیں میں دال دو پر نہزادہ مبارک خاں اگرجہ اس جیزسے نا واقعت بنه من كم كم حضرت كاجهومًا كها ناكها ليناكس قدرخط ناك مب مكري بكه ان كا وقعت أحياتها اس کے انھوں نے حضرت کی جوسی میونی بوٹی کو کھالیا۔ کھانے ہی ہے جسی شروع وبهون اور محوق ي دميك بعد رصلت فرمات خرمات جب حصرت بوعلى قلندركوشهراده كي موت ك خبر لى توآب نے فرایا أيا لله و إنّا ليه و أنّا ليه و أنا اليه و أنا الله و أنا الله و أنا الله و أنا الله و أنّا کے ارا دسے مجی بنیں ملتے " مجرفاش کو اپنے یاس منگوایا اور لاش برروت ہوسے کہا " تو ہا رسے کے عصا سے بیری تھا۔ اب ہاری ہمنت ٹوٹ گئی۔ اے دوست برم يارس جانا مبارك بورمم كمى عنقريب تيرك ينطيع آت بس" كيرلطان علاء الدين ا سے فرایا "حس حجتری اور گنبد سے کئے ہم سے کہا تھا۔ وہ مبارک قال کے لئے تھا۔

اوراب مبارک فان کی بائیں طون ہما رہے کے بھی ایک جھٹری اور گنبد منواؤ۔ مہایا دن بی آسی میں - ہم دونوں دوست اسکھے رہیں گے۔ جنا میسلطان نے ایک دو جھتری اور گنبدستہزادہ کے مزارست مقبل حضرت کے لئے تعمیر کرادیا۔ مصرت بوعلى قلندركي وفات برحماط احضرت كي دندي ي وفات برحماط احسر طرح به مدحرت ہیں اسی طرح آپ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا مجیب ہے کہ حضرت کرنال سے دومیل سے فاصله پرقصبه بوده کھیڑہ میں سکے کہ ورمضان المبارک میں ہے ہے ی رسیس ایجا کے کویا ممال کی عمرس اجانک رصلت فرماسکے۔ وفات کے وقت اب کے قریب کوئی کا تحال بالكل تن تنها عظے۔ تنسرے روز حب بعض عقید تمند قدمبوسی مے لئے عاصراً تواس وقعت بیدچلاکه حضرت رحلت فراسط بین را کنوں نے فور اجار کرنال والوا كى خبردى -كرنال والبي ١٢رمضان المبارك كوقصبه مين است اوتوش مبارك كواكا کے سکتے اور کفن دفن کی تیاریاں شروع کرویں۔ ایک طرف توکرنال والے آپ کی تنہیزوکھین کی تیاریوں میں مصروف کے دوسری جانب بای بت کے ایک بزرگ مولنا سراج و لدین نے حالت عنود کی سا ويجعا كه حضرت ان سے فرما رہے ہیں " ہم گونیا سے مخصدت ہو گئے ہیں۔ کرنال والوا سے ہمیں چھڑا ورسم بانی بت میں اپنے دوست شاہ میارک کے بہلوس لمٹنا جا ہے ہیں جمال محصری نما گنبدہارے کے تاریعی مولناسراج الدين سن فورٌ اس بشارت كي خرصفرت كي تحقيح شخ احدز ا کودی اور با فی بیت سے دو سرے بزرگوں کو می مطلع کیا توسب جمع ہوکر کرنال ہے ہا روانه موسكة رحس وقت به كرنال ينبح تونعش مبارك كونسل ديا جاريا تها به حضرت من احد د مراور مگر بزرگون سن كهاكه م نسن كويان بت لياكردن كرينك يكوا

كرنال والوں نے يه كه كرنعش وينے سے انكار كردياك كرنال ان كى ولايت ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت کا انتقال کرنال ہی میں بہوا۔ مولنا می نے ان کو بہت سجهاياكهم حضرت مرحم سح فرمان كم بوجب حاضر موسى تم اس معاملي قبل وقال مذكرو-اس كےعلاوہ شنخ احدز مدہ بسران كے جائز وارث موجود ہيں -ان كو وضيارب كروه حضرت كوجها ب جاسم دفن كرس ليكن كرنال والمے نه مانے اورانھوں نے کہاکہ ہم سیسلان ان سے وارث ہیں۔ہم ان کوکر تال ہی میں وفن کریں گے۔ جب بيمعا لمكى طرح بمى سطے نهوا تؤمولنا كى نے كهاكه سب ست بهترہ ہے كتعن ميارك بى سع دريا فست كرايا جا مع جوجواب ساءس برعل كيا جاسي خيائي رات کوطرنین کے آدمیوں نے حضرت کی نعش کے گر دمبھے کر۔ ورود-فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلا وت شروع کی-اس کے بعدمولنا کی نے نعش مبارک سے مخاب بوكر كهار كالمع المن اللي تحجه ارستاد فرماية ماكراس مرعل كما جاسك " وارا في كرمال اوربانی بت میں ہارا مہشہ گذر رہاہے۔ اور اب بھی رہے گا۔ ہم میاں اور وہا ہر مگر ماضر ہیں لیکن ہم یا بی بہت ہی سی قیام رکھنا جا ہتے ہیں ؟

حضرت کے اس ارشا دے بعد اگر جرمعا مل قطبی طور برصاف ہوگیا تھا گرکزالی والے بجر بھی نعش دینے برآ ا دہ نہ ہوت - اسی دور ان ہیں حضرت کا منظور تنظر قوالی بلاول مال کوس راگئی گا نے لگا - جسبا قوالی بورے شاب برآئی تو حضرت کا ہاتھ کفن سے با ہر نکل آیا ۔ اور سے مبارکہ جنبش کرنے لگا یمولنا تی نے شریعت کو ملحظ رکھ کر گا نافور ا بند کرا دیا ۔ اور بھر نعش سے سئے بحث ومباحثہ شروع ہوا ۔ اور بھر نوش سے کمدیا کہ اچھا نعش کوا تھا کر لیجا و کرنال اوالوں سے کمدیا کہ اچھا نعش کوا تھا کر لیجا و کرنال والوں نے نعش می اب کرنال والے والوں نے جنازہ کوا تھا کر لیجا و کرنال والے والوں نے جنازہ کوا تھا کر ایجا ہوگی ہوا ۔ اور بھر سے میں نازہ کوا تھا کر لیجا و کرنال والے والوں نے جنازہ کوا تھا کہ ایک والے و کرنال والے و کرنال والے دائوں ہے ہوا نازہ کوا تھا یا توجنازہ بھول

سے بھی ہلکا معلوم ہوا۔ غرصکہ حضرت کی نعن کو حضرت کی ہدایت کے مطابق یائی ب اللہ کا معلوم ہوا۔ غرصکہ حضرت کی خوات کی ہدایت کے مطابق یائی ب الکر بحوزہ گنبندس دفن کر دیا گیا ۔

\*\*(\*)\*\*

معنوت شيخ ملوى

رحمته الترعليه

حضرت شيخ مح العين الدين جراع د اوي

حضرت خواجه نظام المدين اوليا محبوب الهي كخطيفه وقول حضرت متسيخ تصيرالدين چراع د بلوی- بهندوستان کے ان او ليا شے کرام س سے ہيں وتر ہويت ا ورطرنقیت کا ایک بے یا یاں سمندر ہیں۔ آب نے جہاں اہل دل کوطرنقیت کاراستہ بتایا ہے۔ وہاں قلق خدائی شریعت سے معاملہ میں کئی سچی رہنجاتی فرمائی سے۔ آپ كى بركست مستمع رسالمت كى دوشنى اس تعظيم س جورد وريك يسيل محمى - اورخلق خد إ سن آب سے بے اندازہ فیوض جامل کئے ہیں آپ کی داستگرای خصرت وہی کے لئے المكم ونياشك إسلام سك لئة باعث فخرس . حضرت کی اسرای زندگی اصفرت کودداکاتم ممادک شوالطیت مصرت کی اولادس سے معادلات امام منادک شوالطیت مساول میں سے منع سیرعبدالطیف مندوستان آنے کے بعد لاہورس آباد ہو کئے سے جنامیر آب کے والدمحترم ستدلجي لا بوربي من ببدا بوست تقے ليكن لا ببورست تبديل وطن كركے اود مصلے كي سف يونكرا ب مح النسب سادات بي سن سف الله الد الد الد الماد وهي الحول ہا تھے۔ لیا گیا۔ غرصکہ حضرت کی سدائش کا فخرسرزمین ا ودرے بی کو حال ہے۔ حضرت ابھی بالکل نوعمر ہی تھے کہ آپ کی ذات گرامی سے اکترابی باتوں کا اظهار بوسف للگاجس سے صاف بتہ جلتا تھاکہ ہر کسی شکسی دن آفتاب طریقت بن کر سی والے ہیں۔ ابھی آب کی عرفونرس ہی کی تھی کہ آب کے سرسے باب کاسار ماکھ گیا و اور آپ کی تعلیم وترمیت کی تمام ذمیر داری آپ کی والده محرمه کے مرور کاندسو يريونكي- آب كي والده محترمه سنيسخت سكاليت بروات كيس بيكن ايك روز بي آبي

تعلیم سے غافل نہ ہوئیں۔ چنائی مالدہ محترمہ کی دیر ہدایت نوھری ہی کونا میں مولنا عبدالریم اور مولنا نیز الدین گیلائی سے علیم ظاہری کال فرمانے سے کمینی اور فرعری میں آب کے ذہر اور تقدس کا یہ عالم تعاکد آب کی نماذ با جاعت کبھی اور کسی الت میں بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور آب بارہ مہینے روزے رکھتے تھے۔ آب مسلسل ساسال تک ایک درونین کامل کے ساتھ نمازیا جاعت اور فرماتے رہے۔ آب کا زیادہ ترقت یا توریا ضعت وجا برہ میں صرف ہونا تھا باعلیم ظاہری سے حال کرنے میں۔

حضرت محبوب الهي كي خرست من صاصري علوم ظانبري من

براوردیاضت وجاہدہ کی ابتدائی منزلوں سے گردنے کے بعد آب کو بسرطر بھت کی تلاش اورھ سے وہلی کھینے لائی ہے وہ زبانہ فاکہ حضرت بجوب اہلی کا کو گھڑی ہیں تشریب فرما تھے جب آپ حضرت کی خدمت بابرکت میں حاصر ہوئے تو حضرت نے بہلی ہی تنظر میں آپ کی باطنی خوبیوں کا اندازہ لگانے کے بعد آپ کو اپنے باس رہنے کی اجازت دید کا میں بھرکیا تھا آپ نے بسرطر بھیت سے باطنی فیوض حال کرنے شروع کردے آپ رات دن بسرومرشد کی خدمت میں حاصر دہتے جعفرت کی بھی آپ برخاص قوج تی رات دن بسرومرشد کی خدمت میں حاصر دہتے جعفرت کی توج میروں کو آجا گرکے داور آپ کوریاضت و عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ اور آپ کوریاضت و عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ اور آپ کوریاضت و عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ اور آپ کوریاضت و عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ اور آپ کوریاضت و عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے۔ اور آپ کوریاضت و عبادت بی اس درجہ مدموثی رہنے لگی کہ آگھ آگھ اور دس دس دن آپ نہ کھی۔

کھاتے بچے اور نہیتے تھے۔ حکی وبیابان میں رستے کا ارادہ مسلم وبیابان میں سنے کا ارادہ کومب عبادت وریا صنعت میں

ایک فاص کیف اور لذت محسوس مونے لگی تواب و نیائے می گاموں سے تعالیٰ فی

CAN LE CONTRACTOR

اورآب کادل یہ جاہنے سکاکہ آپ دنیا کے شور و شرسے الگ ہوکرے کی میں بیٹی کرعاب نے
الہی کریں ۔ جنائج آپ نے حضرت اسیخسرو سے کہا کرجفرت شیخ کی اجازت ہوتہ کو لوگوں کی مدافلت کی وجہ سے مشغول بنیں دہ سکیا ، آگر حضرت شیخ کی اجازت ہوتہ کی اجاز کی میں جا کرعا دیت میں جا کرعا دیا گائے اس میں جا کہ ایک ہوتہ کر ایک ہوتہ کہ کہو کہ سیجھے خلن خوا کے درمیان ہی رمینا چاہتے اوران کی جور و جنا برداشت کرنی جائے ہیں جا کر جاتہ کی جائے کہ سیرطر لیفت کے اس کم کے بعد آپ نے کہی جنگل اور بیا بان میں جا کرعبا دیت کرنے کی خوا بہت نہیں گی۔

بیرطر لیفت کے اس کم کے بعد آپ نے کہی جنگل اور بیا بان میں جا کرعبا دیت کرنے کی خوا بہت نہیں گی۔

نوا بہت نہیں گی۔

حضرت کی زندگی کے جندواقعات ایک روز مفرت فیلدین ایک روز مفرت فیلدین ایس

بھائی کے ہاں محبس قوالی تھی۔ آب بھی موبود تھے۔ باجے کے ساتھ کا ناشروع ہوا آو آب وہاں سے اکھ کر طیویے۔ بسر بھایوں نے کہا ببطو۔ آب نے فرمایا '' میں بنیں مبھی سکتا کیو کے باجہ کے ساتھ کا ناشندنا خلاف سنست ہے۔ بسر بھا میوں نے کہا کہ سماع سے انکار کرنے ہو ہو کیا بسران طریقت کے مشرب سے بھر گئے۔ آب نے فرمایا کہ ''رسب سے عدم کیا۔ انشدا ورسنت رسول اللہ ہے '' مصرت مجوب اللی سے جب یہ ورقعہ بیان کیا گئی تو

« معرف من العرب و من العدم الله من المعرب اللي من ا معرف من من ارتشاد فرما ما كرو الن كالأنفاع هوا ميوا من المعرب

ایک دور آب شراقبین سرجها مستفرق بی کرور اب نامی ایک قلند ا جورسوں سے آب کا دسمن نقا موقع با کرج ویس گھٹ آیا۔ اور صفرت کے عمم مبارک ا بیجہ سے گیادہ زخم لگا کے حصرت کی خدمت میں لائے۔ مرید اسس سے اگا مربد نے اسے بکرالیا۔ اود کر فارکر کے حضرت کی خدمت میں لائے۔ مرید اسس سے ا مکر اسے بکرالیا۔ اود کر فارکر کے حضرت کی خدمت میں لائے۔ مرید اسس سے مراحمت شکر سے ا مکر اسے مراحمت شکر دینا جا ہتے تھے۔ گر آب نے فرایا کہ کی کا س سے مراحمت شکر سے ا

Marfat.com

قلندرکو بہت کچہ دکر رخصت فر مایا ان زخموں کی دجہ سے آپ کا خالف ہو گیا تھا۔ وہ جا تا اسلطان نیر تغلق لوگوں کے بہرکانے کی وجہ سے آپ کا خالف ہو گیا تھا۔ وہ جا تھا کہ کمی حیا سے حضرت کو نقصان بہنچاہے۔ ایک روزاس با دشاہ نے دعوت کے بہانے حضرت کو ہلایا۔ اور حضرت کے ساسنے جاندی سونے کے برتنوں میں کھا آبا رکھ دیا۔ اس سے با دشاہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت نے ان برتنوں میں کھا آبا کھا ایا تو شرعی حیا ہے گرفت میں لے لیس سے اور اگر ندکھا یا تو تو ہین سلطانی کے اڑکا ب میں بکولی جائے برتن میں سے کھا نالیکر بہلے یا تھ بررکھا بیز نوش فرالیا میں بکولی جائے برتن میں سے کھا نالیکر بہلے یا تھ بررکھا بیز نوش فرالیا میں بکولی جائے میں کولی جائے ہو تو تی اس کے بعد لطان اور حضرت کے دوسرے نوانوین دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ آپ سے ان کی جائے وہ تو دوسرے ان کی جائے۔ ان کی جائے ہو کہ تا ہو سے ان کی جائے۔ ان کی جائے کی جائے۔ ان کی جائے کی

حضرت کے ارشادات استے نظام ای والدین قدس سرہ کی زبان است کی دبان

مبارک سے سناہے کہ تو برجیسم کی ہوتی ہے ۔ توبر ان توبہ ہے ۔ توبر ان توبہ ہے ۔ توبر ان کوبہ کوس ، نوبہ وست توبر بار توبیقنس ۔ بھر فرما یا کہ زبان کی تو بہ کا بیمطلب ہے کہ زبان کو تمام تاشائشتہ باتوں سے روکے رکھے اور مہودہ گفتگونہ کرے ۔

آب نے ایک مرتبہ فرا آگر خواج عنان ہارونی اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ
انسان کے ہرایک عصنو میں شہوت اور حرص ہے بجب تک انسان ان شہو دن اور مرص ہے بجب تک انسان ان شہو دن اور مرص ہے بجب تک انسان ان شہو دن اور مرص سے اعضاکو پاک بنبس کر تاکسی مقام کم بنیس بنج سکتا جنا نجہ انکھ میں بنائی مرص کی شہوت ہے۔ ہان میں جونے اور کرفیانے کی جوائے کی خواش ہے۔ کان میں سننے کی حرص باک میں مونکھنے کی خاصیت ہے۔ ملق میں جینے کی خواش ہے۔ ذیان میں جانے کا منت ہے۔ دیان میں جانے کی خواش ہے۔ دیان میں ادام طلبی اور عین کی خواش ہے ۔

آب کا ارشاد ہے کو میں سے حضرت سلطان المفائے کی زبان میارک سے شناہے گر فرآن شریف کی تلاوت میں دد فائدے ہیں ۔ ایک یہ کہ تھ کی بنیا ہی کہی کم ہنیں ہوتی ہ اور فرآن بڑھنے والا آنکھ کے امراض سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے ۔ دوسرے ہروقت کی کل وت سے ہزارسالہ عبادت کا تواب عمالنامیں لکھاجا تاہے ۔ اور اسی قدر بدیاں وور کی جاتی ہیں "

آب فرماتے ہیں کہ کوئی جزاس سے بڑھ کواور افض نیں کہ انسان کسی کے دل کورا حت بہنجائے۔ یہ سب عباد توں سے افعن اور بہرہے ہیں حضرت نعیر للدین چاغ دہوی کا بہتر وقت ریا تعمرت نعیر للدین چاغ دہوی کا بہتر وقت ریا تعمرت کی وقات اور آپ کے اشغراق کا یہ عالم عاکم آپ آٹھ آٹھ اور دس دس روز کچونہیں کھانے تھے۔ کشرت ریاضت کا بہت یہ یہ اکما پی صحت کرتی جائی گئ اور آپ مختصری علالت کے بعدے ارتصال بارک نیتی یہ جری ( ملاسانی کور طنت فرما گئے۔ آپ کا مزار مبادک بودر گاہ براغ دہوی کے مشتہ بجری ( ملاسانی کور طنت فرما گئے۔ آپ کا مزار مبادک بودر گاہ براغ دہوی کے اس سے دہاں کے قرب میں مشہور ہے۔ تریارت گا وقاص وعام ہے ب

代(米)学

سلطان الشرام وماوي

رحمته التعليه

حضرت الوات المرصور ولوى ومالكاليد

حضرت الميزسروكي إبدائي وندكي المعنوالين الميزسروكي المينوالين الميزسروكي الدن المينوالين الميزسروكي المينوالين المينوالي

باو سگار سگھے۔ ا

امیر محودایشسے دہلی آئے تواب خاندای اوضا ف اور غیر تمولی استعداد ولیا کی بنا پر بادشاہ کے مقربوں میں شامل ہو گئے۔ دہلی آنے مے بعد آپ کی شادی

نواب عادالهکاک کی صاحبزا دی سے ہوگئی۔ یہ صاحبزا دی علم وفضل میں خاص درج کی اً مالک تقیں -ان کے نبطن سے امیر محمود کے ہاں تین بیٹے بیدا ہوئے- اعز الدین علی شا جوسب سے بڑے تھے۔ حسام الدین جوان سے مجبوت تھے۔ اور حضرت امیر خسروج منت چھوٹے سے سات لیہ (مھالہ) میں شابان غلامان کے عہد حکومت میں تولد مو بيدائش ك بعدان كا نام الوالحسن ركهاكياسكن آب كا اصلى نام خسرو محتملس سي دب سرا جنائي دنياس وسروسي كام سيمشور موس -حضرت امير سروراك مجذوب كى نظر المهر عنظاند سينطأ ہے کہ جب حضرت امیر خسر و تولد مہدت تو آ ہے کے والد آمیا کو سید اکثن کے فور ابعاد برکت سے لئے ایک مست مجذوب سے باس نے سینے مجذوب نے دیکھتے ہی کھاکہ کے دميربه لاكا آسان تعنوف كا آفاب اور مرفن مي صاحب كمال به كا-اس كا <sup>نا</sup> تامت تك باقى رہے گالوگ اس كے كلام كوطيس سے اورو حدكري سے " حضرت امیر خسرو سے والدا ورہائی سب شاہت ہی لائن اور قابل تھے اس سينة حصرت المسيخسروكى ابندائ تعليم باب اوريجانيوں كى زمر بگرائى بونے لكى ليكن دہی آب دین عمر کے نویں سال ہی میں سنے کہ آب کے والدِمحترم بیاسی سال کی عمر يں ايك لرائي ميں شهيد موسكے - اور باب كاساية ب كے سرت أكام كا باب سے انتقال سے بعد حضرت امیر خیسرو کی تعلیم و ترسیت آب کے نا نا نواب عما داسلک کی زیربگرانی بوتی رمی جن کی عمراس وقعت الب سونیره سال کی تقی و ا عماد الهلك سنة إبين بو مهار نيواست كوفقه و حديث مينطن ا ورد مگر علوم من الحيى طرح سے تعلیم دلائی ۔ بہاں بک کہ نہا میت ہی کم عمری میں آپ کا شارفضل کے وقعت س ہونے لگا یتعروشاعری سے آپ کوفطری لگاؤتھا۔ آب بین ہی سے بے مکان

شعركية سقداورا بن السب بعالى اعزالدين سداصلاح لياكرت تقع يعنى شعرومنا مين آب سكاستاد آب سكيرس بهاي اعزالدين سق حصرت محوب إلى سيريت الدياطي علوم كالبرى كى بمل كي بعداميا وه زمانه تفاكرسالسه مبندوستان مین حضرت نظام دلته ین اولیا محبور النی کم باطنی ا كمالات كالجرجه تقارا ميزضرو حضرت محبوب الهي كي شهرت من كرحيب الجي خدمت بين باطنى تربيت حال كرسن سے كے عاصر ہوت توخصرت آب كود كھ كرسے حدوش موت اور فرمایاکردیمتها دی علی مولی بیشانی سے بیربات روزرومتن کی طرح عیاں ہے کہ ہا رسے آ نیا میں ولایت کی شعاع اسے اور بھی جمیکا دیکی "حضرت محبوب الہی کے آ اس ارسنادم بعدام برصروح صرب سے مربدوں کے صفیس شامل ہوگئے۔ حضرت الميرمروكوج كمعلوم باطنى سع قدرتي طورمرلكا وتقاراس التا تعوا نے حضرت مجوب اللی جیسے رمہنا کی زیر نگرائی راہ سلوک کی منزلیں بڑی تیزی سے مها تقسط کرنی شروع کردیں۔ آپ عبادت وریاحت میں سخت سے سخت محنت کرا سے مجھی شکترا ہے۔ غرصکہ روحانیت کی جانب آب سے اس غیرمعمو کی مرجان طبع سے ا حصرت مجوب الى كوفاص طوريراب كى جانب متوج كرليا ورنوبت بهان يك بهی که حضرت مجدس اللی آب سے بے صرمحتت فرمانے لیگے۔ حضرت مجبوب الهى كى نظرون مين الميزسروكي كس قدر قدر ومنزلت تحى -اس کا الرازه اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک روز حضرت محوب الی سے اسے ارشاد فرما یاکشک ترک دحضرت محبت سے امیرصروکوترک سے نام سے بادکیاکت ا سے ایس سے سا سے سام اوا اموں ہماں تک کہ اینے آب سے بھی مرتج سے بھی تنگ البا منیں ہوتا "غرصد مصرت مجوب اللی کی غیر مولی تواز شات نے آپ کو صفرت اللی کی غیر مولی تواز شات نے آپ کو صفرت اللی

عصب مردکایل کادرجه عطافراد با تقار حصنرت امیرخسروکی زندگی کے جند نقال افعات اسٹرسروکی خصنرت امیرخسروکی زندگی کے جند نقال افعات اینجسروک

مجور اللی کی شان میں ایک قصیدہ تخریر فرایا رجب آب نے حضرت کو بقصیدہ سنایا تو حضرت نے توس موکر فرایا یہ مانگ خسرو کیا مانگنا ہے "امیر نے عرض کیا یہ حضرت کلام میں خیر میں اور در درجا متا ہوں "آپ نے فرایا کہ" ہماری جاریا گی کے بیجے ایک طشعت میں کچھ شکر دکھی ہے اس میں سے مقوری کی اور اس کے بعد آپ سے کلام میں اس بلا کا درد اور شیر نی بیدا ہو گئی کہ جھی تنا اس میں اس بلا کا درد اور شیر نی بیدا ہو گئی کہ جھی تنا ما وہ کرینے گئا تھا۔

حضرت بوعلی قلندر پائی پی مجھی بادشاہ کا بھیجا ہوا تحفہ قبول نہیں کرتے ہے۔ اور سلطان علا دالدین کی بیم تمناعتی کہ حضرت قلندراس کا بھیجا ہوا تحفہ قبول کرلیں لیکن اساکوئی الجی بنیں ملتا تھا۔ جو حضرت قلندر کی خدمت میں بادشاہ کے تی تف بہنی نے کی جرات کرسکے۔ آخرا میرخسرو کو اس شکل کام کے لئے بچو نزکیا گیا۔ جں ہی امیخسرو حضرت قلندر نے دیجھتے ہی فر ابا کہ ابنی کوئی غرل حضرت قلندر نے دیجھتے ہی فر ابا کہ ابنی کوئی غرل مناؤ۔ امیرخسرو نے نہا بیت ہی دھن انداز میں تصوف میں ڈو بی ہوئی ابنی یہ غرل مناؤ۔ امیرخسرو نے نہا بیت ہی دھن انداز میں تصوف میں ڈو بی ہوئی ابنی یہ غرل مراحی مطلع یہ ہے سے

بان بن من من المساحة المساحة

ایک فقیرحضرت محبوب اللی کی خدمت می طلب کی غرض سے آیا لیکن تین از جاردن تك كونى نذرونيا زنيس أنى تورب في فراياتها رى على الماكم فالمرب جاوي فقیرصرت کی تعلین کے کرماتان کی جانب روانہ ہوگیا۔ امیرضروج متہرا دہ ملطان سے مصاحوں میں سکھے۔ وہ بھی لمان سے دہلی آرہے سکے۔ انفا فارامتہ میں اس فقرسے الما قات موكئ - يو يجاكهان سيراً سنة مو" فقير في كها و بلي سير و بلي كا نام شن كراب ف حصرت محبوب الهي كي خيرت معلوم كي توفقيرت ابني سركن شعب ستلت بهوت امير سروكوبتاياك يصفرت مجوب الهي شف مجهدا بني نعلين عطامي من اميرضرون فقيرس يوجها كراميعلين بجوسك "فقيرس كهار أب سوق سع خريدلي "ميزسروي وه یا یخ لاکھ روسے جوشہزا وہ سلطان نے آب کو دشے متھے۔ نکال کرفقہرکے سامنے آ ر کھند کے اور حضرت کی کفیق میارک اپنے سرمیر دکھ لیں اور اسی حالت بیرج صرا كى فدمست مين ما صربوكرسارا واقعدسنا يا توحضرت سف فرمايات اعترك ران ويدي ر امیرسن تامی تا نبانی کے ایک لرطے مرامیر خسرو کی نظر بڑکی۔ تووہ نا نباتی کی دوكان چيوركر آب كصلفه مكومنو سيس شامل موكيا- اور اميرك فيص صحبت سيدينها روزس شاع باكمال اورفاصل اجل شار مون لكا - اميرخسر وكواميرس سے ب اندازه محبت تھی لیکن شہرادہ محرسلطان جس کے مصاحبوں میں مصرت امیر خسرو کھے وہ نہیں جاسما عناكرية نامباني زاد وحضرت اميرضروك ياس المسطح بيطح يعطي يا الده وصفرا وها امیرس کوسخت بدامت کردی کم وه امیرسرو کے پاس نہ جائے جب امیرس بازندایا توشیران سے امیرس کے ہاتھ پرکوٹسے بطورسزا کے ماسے۔ اور امیرحسروسے بلاکردیا کرامیرس سکساتھ یہ متاری کبی محتب سے کہ لوگ جیمیگوئیاں کرتے ہیں۔ آب نے كهاكراتها رسه اوراس سمع درميان كوني دوني ننس الاورر كيت بوسه شهزاده كوايت دسست میارک دکھائے تو شہزادہ یہ و تھے کر جران رہ گیا کرجس مقام پر امبرسن کے

با تھ پر نازیانے لگائے سے تھے۔ اس مقام پرامیر سروے با تھوں پر تازیا نے کے نشائی طریحے ہے تھوں پر تازیا نے کے نشائی طریحے کے نشائی کے نشائی کے نشائی کے نشرادہ کی ملازمت سے استعفادیدیا کرئے تھے یہ نہ اور سے فرائش کرے امیر شرید وکوروک لیا۔

حصرت مجدوب البی منے جب سلطان حال الدین خلی کی ا رہار کی خوامش کے با وج دحاصری کی وجازت نه دی توسلطان نے امیرخسروسے کہاکہ محضرت توکسی طرح مجدكوها صنرى كى اجازت بى منين ديتے للذابي في سطے كيا ہے كروجا زت جال كئے بغیرفدمیوسی سے ملئے بینچ وا وَں " یہ کہنے سے بعد پسلطان نے امبرفرسے کھا۔ آب اس راز کوحضرت سے بیان نہ فراکس نے امیرحسروسلطان کی سابات مشنف کے بعد عجيب أنجبن مين يؤسك محداكراس رازكوحصرت مجوب البي سے كهديت ميں توبادشاه ناراض موجا نام اور اگر يوشيده ركھتے ہيں توحضرت مجوب اللي كے رہيده مينے كا ندسينه ب- أب مقسوها كم بادشاه كي خفكى سے توصرت بان جامنى مي بيكن مضرت كى ناكوارى سے توايمان مسترارل موجائے كا جو بے حدیق ہے للدا آب سے يدان ونس برظام كرديا بحضرت محبوب البى اس رازك معلوم موق بى ابنت بسرومر شد با فريد كياس باك ين تشريب في سائق ما دمناه كوجب علوم مواكة معترت وبلي سے بام ربلي سے ہیں تواس نے سمجوالیا کدامیر سرونے بدایت سے با دہوداس راز کا انکشاف کردیا ہے بنائخ بإدشاه نے امیر شرو کو لموایا ور ہوچاک یک آ ب نے میری حاصری سے رازکو معتر برط بركيات أراب في وار وبالهجي بال من سفي بدراز اختاكيا سه كيونكم اس کی نار دُفتگی میں توصرت جان کا خومت تھا جست ایک نہ ایک و ن جا ناہیے ۔ گرحضرت کی نا راضگی میں تو ایمان کے دائے کا فرت انتا ہے کا اللہ میں اس کے میں نے جان ما بمان كوترجيح دى - با دشاه اميرخسروكا يهوته ل بواب من كرفاموش موكيا -خضرت محبوب لهى كى وفات كالمنترسروكوانهاي عمرا

مجوب الهی کوامیر وسے اس قدر مخبت می کدوه آب کواپی آنکوں کے ماسے سے مجهى فبراهنين كرست سق واورا مير سروكو حضرت سنه اس بلاكاعبن مخاكرا ب اول توحضرت مصعلحده بى ننس بوست سطة اورجس بمى علىده بوسة سطة تورات دن يون دسیتے سے لیکن قدرت سے عجیب کھیل ہیں کہ مصرت مجوب الہی کا جُب وصال ہوا تی الميزسروسلطان غيات الدين تغلق كيمراه بنكال سكة مدت مقداس عارش صآق کوچں ہی حضرت سے انتقال کی خبر ہوتی ویوان وار دوارے ہوئے آسے۔ سرکے بال كوا دشت اور باكلوں كى طرح مزارا قدس بر آكركر بیسے - روستے جائے شعے اور كہتے جاتے تھے کوئر کیماا ندھیرہے کہ آفاب زمین کے اندر جھی جاسے اور اس کی متعامی سرشکی کیمس "معی سلطان العنائخ تو واصل می بوجائیں ا ورضرور ندہ رہے۔ یہ کہتے ہو سے آب سرسیختے بیختے سے ہوش ہو سی محبب ہوسش ہوا تو قرمایا " اسے مسلمانان مین كدام بالتم كم براسه إينيس بادشاس كمريم فاما براك خود كريم كم بعد لطان المتائخ مراحیداں بقائے نخواہد بود - غرصکہ آب بڑی طرح گریہ وزاری کرتے رسے اس کے بعدتمام ال واسياب اورنقد وصبس كوغربا بي مسيم كرديا ورسياه كبرست بهن كرمزار افس برأن بنيم اور دنياس بالكل كناره من موسكة.

حضرت کے عمل حضرت امیرسروٹ نے جان دیدی اسلان

حضرت محوب الهی کی دفات نے حضرت امیر صرو کونیم مرده کردیا تھا۔ آپ دات دن روزه اقدس بر شرب کے بات ہے جو اہ بعد روزه اقدس بر شرب کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے ایم مراب کو ایسے مراب کو ایسے مراب کو ایسے کا دہ کرکے ایسے مردم رواس و نیا سے کناره کرکے ایسے بروم رشدس باسلے۔

مضرت مجبوب اللي كوحضرت الميرسروسي كمتن محبت متى اس كالندازه اس

لگایا جاسکاہے کہ آپ فرایا کرتے سے کہ اگر ایک فہرس ووشخصوں کے دفن کرنے کے اپنے منہ اور سندے اجازت دی ہوتی تو میں دوسرے کو اپنے ساتھ دفن کرتے کے لئے اپنے مرک کی وصیت کرتا مصرت ہجوب اللی حضرت امیر خسروسے اکٹر بہ بی فرایا کرتے ہے۔ فیری ذندگی ہاری زندگی کے ساتھ و ایشہ ہے جب ہم ہنیں رہیں کے توقع بھی اور کہ ورئی ہا جن اور کی کے ساتھ و ایشہ ہے جب ہم ہنیں رہیں کے توقع بھی اور کہ ورئی ہا اور کہ اور اور دار دور دار دور دار دور دار دور اور دار دور اور دار سے اس کو ہما رہ بہلویں دفن کرنا ہے حضرت کے اس اور شاد کے مطابی حضرت امیر حسر و کو حضرت جو ب اللی کے دفن کرنا ہے حضرت کے اس ادشا دفن کہا گیا تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ حضرت امیر حسر و کی خارت تعمیر نہیں ہوئی تھی بیب کہا تا میں جو کہا گئی بیب کے دستر اس کے عہد میں مہدی خواج نے آپ کا مقبرہ تعمیر کرایا ۔ میر جہا گیر کے عہد کے دست میں عاد حس بن سلطان علی سبز واری نے سنگ مرمر لکو ایا اور تعمیر س

تعفرت امیر خسرودرویش کا مل بون کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اہل قلم سے
آب کی تنانوے کے قریب ختلف نصانیف عیس جن میں سے بہت می نابید ہیں۔ آب

کے اشعار کی تعالم و با بنے لاکھ سے زیادہ ہے۔ آب فاص سم کے گیتوں کے موجد میں جن
کومہند وستانی لطریح میں ملبند ترین مرتبہ حاصل ہے۔ اس برغطیم میں آب ہی نے سب
سے بہلے اردوز بان کی داغ بیل ڈالی ۔ فن مؤسیقی کے بھی آب بہت بڑے یا ہر تھے۔
سنار کو آب ہی کی ا بجاد بتایا جاتا ہے ۔ موسیقی کی اکثر راگ راگنیاں آب نے ابجا و ذائی مست کی مدیک سنار کو آب ہی کی ایجاد بتایا جاتا ہے ۔ موسیقی کی اکثر راگ راگنیاں آب نے ابجا و ذائی مہدیک سنار کو آب ہی کی ایجاد بتایا جاتا ہے ۔ موسیقی کی اکثر راگ راگنیاں آب نے ابجا و ذائی مہدیک سنار کو آب نے دونات کے عہدیک سنار کو است میں آب فود اسے محضرت نے وفات کے وقت اپنے تیجے نین بیٹے اور ایک بیٹی بھیوٹری نفی ہے۔

الدرسيروات المراسيري

رحمته التدعليه

حضرت واحتماقي بالشافسيدي وشغليا

حضرت خواجه بافئ بالله كي ولادت المحدالي والدعم كالى

قاضی عبدالسلام مقابردا فغانستان کے آزاد قبائل کے ایک نها بت ہی مقندر اور معزن خابدان سے تعلق رکھنے ہے۔ عرصة دراز سے آب نے کابل میں بودو باش اختیار کولی معزن خابدان سے تعلق رکھنے ہے۔ عرصة دراز سے آب نے کابل میں عبدالسلام جو مکہ ابنے زمانہ کے بہت بڑے عالم دفاضل تھے اس لئے آب کو آ
کابل میں غیر معربی ندہ ہی عظمت حال متی ۔

حضرت خواجه سے السی علامتوں کا ظہور ہونے لگا جس سے متبطیّا بھاکہ آپ بیدائشی ولی ہیں جنا پختین جارمال کی عمرس کوپ کی حالت پرتھی کہ کہ پسب سے الگ تھا گگ كوشه نهائي مس كفشور، سطرح بين ويبت جيب كراب عبادت الهي مصروت مود. مصرت حواجه كي ابن الي رندگي ايغ سال كي عرب مصرت فوج

ہوا۔ اور آب اینے والدمخترم کی زمر گرائی طاہری علوم کے حصول بل مصروت موسية كى سال مك البين والدمحترم كى تكرانى مي تعليم ماميل كرسة كي بعد البيكو علوم ظاہر کی تھیل کے لئے حضرت مولنا صادق کے سپردکر دیا گیا حضرت مولا ناصادق منصر من كابل من بكرسائت و فعانستان من يكاندروز كارعماس سے سنف وورآب كوظ ہرئ علوم كے ساتھ باطني كمالات بھي عاصل سقے جنائج حضرت نواج نے آپ

سے بوری طرح استفادہ حال کیا

حضرت خواجه كوحضرت مولاناصاوق كي معيت ميرايي تجهرزياده زمانه نهيس گذرا تھاکہ مولا ناصا دق کو ما در الہ رتشریف سے جانے کی ضرورت میں آئی جھٹر خواجه جواب استادكاس كوئى طرح بجي عيولسن سكسك تبارند عظامستا دسك ممراه كابل سے ماور النہ رسنے سے عرضکہ حضرت نواجہ نے ماور النہر سنی کے بعد خشر مولانا محرصا دق سے علوم ظاہری کی کمیل فرمالی ۔ اور نو هری کے باوہو حضرت نواجہ كاشار مقتدر ملاس موسف الكراورفة رفة آب كى شهرت ما ورالنهركى عرودت تكل كردورد وركسل كني.

حصرت خواجبی را مسلوک می سرگردایی دناس باشی فیون کے ایک تفریق کے ایک میں اس کے ایک تشریف لاک میں اس کے علام ظاہری سے قامع ہوئے کے بعدا پ کے تعلیب

يس علوم باطنى كحصول كى سفيايان تراب بدا بوئى واور آب ما ورالنبراور كروونوني في اولیا اللہ کی تل ش میں سرگرواں رہنے گئے۔ عرصکہ آپ کو چھی بزدگ ہماں ملار دس سے استفادہ حاصل کیا اور خاموشی کے ساتھ راہ سلوک کی منزلیں سطے فرماتے رہے۔ ماورالنهرسے بمتدورتان كوروائل عدد النبراوراس كا كادون حدالت ماور النبراوراس كالدون التنفادة حاصل کرنے سے بعد آپ مندوستان کی جانب روانہ ہوگئے کیونکراس زمانہ میں برشتان كوروحاني بيتواول مح معامله مي ساري دنياس غيره ولي شهرت اورعظمت صل عي آب ما ورالنهرسے مہندومتان تشرفیت لاسے توآب کے معاصرین نے جوبڑے برسے مثابی منصبوں برممتاز سکتے ۔ اس بات کی انتہائی کومشیش کی کہ آب کوئی بڑے سے بڑوا ستامى عهده قول كرلس ليكن آب كوتودنياوى وطامنت سي كوني لكاؤية تعابلكراب روحانی منہنشاہی کے لئے بدا ہوئے تھے اس کے آب ہندوستان آسے کے بورول ا رسماوں کی تلاش میں مرتوں سر کرداں رہے۔

حضرت خواج میں بلاکی روحانی تراب بعد ابوطی تی اس کا اندازه حضرت تواج کے اس بیان سے بوسکتا ہے کہ بیں ایک روز تصوف کے مطالحہ بیں شغول تھا کہ بیک ایک ایسی تحقی رومنا ہوئی کہ میں آپ میں شدیا۔ اور میرے ہوش وجوان جائے روی کہ میں شدیا۔ اور میرے ہوش وجوان جائے روی کہ میری دستگیری دیجہ۔ آخر حضرت خواجہ بھا دالدین ذکر یا ملائی کی روحانی کشیش نے میری دستگیری کی اور اس کے بعد میں ارباب معرفت کی ملاش اور جی دیا دہ سرگرم کی اور اس کے بعد میں ارباب معرفت کی ملاش اور جی دیا دہ سرگرم اللہ جوگیا ہے۔

حضرت بخواجه كى برركان طريقت سے القات ك ذون الله كا يعالم عاكد وه بندوستان ك حنگل. بيا باذن اور فرستاذن بن بزركان طريقة الله كايمالم عاكد وه بندوستان ك حنگل. بيا باذن اور فرستاذن بن بزركان طريقا

Marfat.com

کوتلاش کرتے کے اور دُر و بنیان با صفاسے الا قاتیں کرتے ہوئے جب الاہور پنجے توآب کی خوندے ہوئے اور در و بنیان با صفاسے الا قاتیں کرتے ہوئے جب الاہور پنجے توآب کی نظرات اس الاہور کے ایک مجذوب بریٹری جوعمو الاہور کے قبرستانوں میں دکھاتی دیتا کا خطارت خواجہ کی حالت مدیقی کراس مجذوب کے پیچھے تیجھے بھرتے -اور مدیج ذوب جب مصرت کو دکھتا تو کا ایاں دیتا اور حصرت بر تھے مربعا تا ایکن خواجہ تھے کہ اس کا بیجھا ہیں الدین خواجہ تھے کہ اس کا بیجھا ہیں ا

اس مجذوب نے جب سمجھ لیا کہ اس مرد با فداسے عبٹ کا اُر آگل ہے۔ تو یکا یک اُس کی مجذوب نے ایک بہوشمند اور درویش باسفا کی شکل اختیار کرلی اس نے حضرت کو اپنے قرب کہ بلایا حضرت پر نظر خاص ڈالی۔ دلی مقصد کے حصول کے لئے دعا کی جنائج اس مجذوب کی بدولت حضرت کو ہے انداز دوحائی فیفن حال ہوا حضرت خواجہ نے یوں تو لا تعدا دبزرگانِ طریقت سے فیفن حال کیا ہے لیکن ڈیل بین ہم صرف جندلیسے بردگوں کے نام نامی درج کرتے ہیں جن اربا ب معرفت کے یا محقوں پر آپ نے بیت بیت کی اور اجازت دخرقہ حال فرایا۔ یہ مقندر ارباب طریقت یہ بین ۔

(۱) حضرت خلص بعدرهمة الشرو إبنے زاند کے بہت بڑے صاحب معرفت بزرگ تھے۔ آب مولانا بطف الشرحمة الشرعليہ کے خلیفہ تھے۔

(۲) حضرت امیرعبرالله بلی رحمته الله علیه ۲ ب مجهدانه شان رکھتے سے بہت بڑے صاحب سنوک بزرگ اور عامل تھے آب کے شاگر دوں کی تعداد لا محدودی برک می مواد لا محدودی ۔ برک صاحب سنوک بزرگ اور عامل سے آب حضرت خواج احد سبوی سے جلیل القدر فانوادہ سے اور آب کا شا رہبت بھے بزرگان طریقت میں ہے۔ فانوادہ سے اور آپ کا شا رہبت بھے بزرگان طریقت میں ہے۔

دم ) حضرت شیخ با با میوالی قدس سترهٔ بسلسله عالیه نقشیندیه مین آب کو بهبت برا در جه حاصل تحاس به به مشمیر مین قیام فرما شخص اور مسار استمیر آب کامعتقد مخاس (۵) حضرت مولانا مے علم خواج اکنگی دهمة الله عليه مشائح نفشند ميں آب كو بلند تربن درج حال عاجب زبانه سي حضرت خواجه باقى بالله با درانه بيس مشائح كبار كى تلاش وجبنوس مسركرد ال مصر آب من عالم مراقبه بي د كھا كه صفرت خواجه المكنگي دهمته الله علم مراقبه بي است خواجه المكنگي دهمته الله علم مراقبه بي است خوزند بهم مها سي نشظر بي بها يه ياس جلد آكو -

ان بزرگان طریقت کے علاوہ حضرت خواجہ باتی بااللہ کوبراہ راست رسول مغرب سے بھی فیض صلی ہوا تھا۔ غرضکہ حضرت خواج نے نوجوائی کے عالم بی سی مغرب کی منزلیں سطے کرنے کے بعدد وجا نیت بس بلندتر بن درجہ ماصل فرالیا تھا۔ حضرت خواجہ کی مزید کی سکے جند خاص و افعات احضرت خواجہ کی زند کی سکے جند خاص و افعات ایشرائی مارشہ رہ

حصرت خواجه المحنى رحمت المعرفية منافعت مال كرف كے بعد برجا ہے تھے كہ آئي فرمت فرمت بابر كائے ہوئے كہ آئي مندوستان واس فرمت بابر كائے ہوئات ہوئى كرائيم مندوستان واس ما اور تاكہ وہاں بهارى كوشش سے سلسلہ عالمیہ نقشبند سے پودے نشو و نمایا بی اور اس ملک کے باشندے بہا المدے فیض سے استفادہ عاصل كریں " جنا بج آب حضرت خواجه المحنى كی ضرمت سے مجدا ہوئے کے بعد مندوستان کے لئے روام ہو گئے اور مندوستان آنے كے بعد ابنے نیمن سے فتن ضراكومستفید فرمانا شروع كرویا ۔ مندوستان آنے كے بعد ابنے نیمن سے فتن ضراكومستفید فرمانا شروع كرویا ۔ مناوست زیرہ المغالمات المحقة بی كرائد الك صاحب دل سے بوائش ادقات

معنرت نواج کی فدمست می حاضر دمینا تما مجدسے بیان کیا کرحضرت خواج لا بودکی
دعنرت نواج کی فدمست می حاضر دمینا تما مجدسے بیان کیا کرحضرت خواج لا بودکی
ایک مسجد میں نما زادا کرنے کے سکے تشریعت سے ایک استی اور نمازیں شریک ہوگئے کہ
دفعت آپ سے سینہ سے ایک نمایت ہی بیناک آواز نکلی حس سے تمام نمازی دہل
گئے۔ امام کے سلام بھیرتے ہی حضرت خواج بڑی تیزی کے سا عظم بورسے با میر

تشربین سے سکتے۔ اور اس ون سے بعد پھیم سحدس تشربین نہیں لاشے بلکہ ساتھیوں کوچیچ کرکے مرکان ہی پرنماز جاعت پڑھ لیا کرستے تھے۔

ایک دوسرے صاحب دل کا بیان ہے کرانے جلوگ حضرت خواج کے بیجیے کما ز پڑھاکرتے ہے۔ ان بن ایک بن بی تھا۔ ایک دن کا ذکرہے کہ خواج نماز میں شغول سے اور ہم تمن جارا وی آپ کے بیچے کھڑے کما زیاچھ رہے ہے کہ اتنا ہے نماز میں بن نے دیجھاکہ حصرت قبلہ اور تو کھڑے ہی مگر نجھے دیکھ دہے ہیں۔ لینی آپ کا دو مے مبارک قبلہ کی طرف بھی ہے اور میری طرف بھی جس طرح آپ سائنے کی چیزوں کو ما حظ فرا دہے ہیں، اسی طرح بیچھے کی چیزوں کو بھی دہے ہیں بیٹھیب وغرب واقعہ دیجھی کی جیزوں کو بھی دہی دیکھ دیکھ دہا ہیں بیٹھیب وغرب

ایک فراسانی توجهان تدت تک حضرت فواجه تطب الدین بختیار کاکی کے مزار مبادک کی اس توقع میں مواوری کرتار با کہ حضرت کی رقوع باک کے نبین سے اسے کسی برکائل کا بند بیل جائے۔ آخواسے بنا دت ہوئی کہ طریقہ نقشیند سے کا ایک بزرگ دہلی میں آیا ہوا ہے۔ فلال مبکہ مقیم ہے۔ اس کی فدرست میں حضرت و بوائح وہ حضرت فواج کی فدرست میں حاضر ہو۔ وہاں کی فدرست میں حاضر ہو۔ وہاں کو باحضرت خواج نے جو مرکس المرزی تھے فر بایا کہ ۔ بھائی میں کیس تواس قابل نظر نہیں آگا۔ جس بزرگ کے لئے تم کو ہد ایت کی گئی ہے وہ کوئی اور ہوں کے "فواسانی نوج ان واپس جلا گیا۔ دوسری دات کو بجر اسے بشادت ہوئی کہ جس بزرگ کا تم نے بچھ بت واپس جلا گیا۔ دوسری دات کو بجر اسے بشادت ہوئی کرجس بزرگ کا تم نے بچھ بت بایا تھ وہ وہ بی بزرگ ہیں جن کی خدرست میں تو گل حاضر جو المنا جسے ہو ہے ہی خراسانی نوج ان بجرحضرت فواج کی خدرست میں آموج د ہوا۔ اور مرسے دم تک تر مسمدی اند موات

جس زمانه بين كد حضرت خواجه لا مورسي قيام مرما يتح لا بهوراور نيجاب بي

ایسا تحطیراک لوگ فاقوں مرف سے حضر مت خاج نے لوگوں کی یہ حالت دیجی ترخود ہی کھا نا چھوڑ دیا۔ چھا تر ایک بعد دورے بعد دورے بعد معروف کھا تا بیش کیا تو آپ اے فرایا کہ دیکسی بالصافی ہے کہ لوگ تو پڑوس میں بھوک کی وج سے ترطب ترطب کر است گذادیں اور ہم مبیط بھرکر کھا تا کھا تیں۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے مراد اکھا تا بھوکوں میں تقسیم کردیا گیا۔

ہوسے کا فی مدت کے بعد آب دہلی مہیجے۔

حضرت خواج بے صدر حدل واقع ہوئے سے۔ آپ کی دحد کی صون ا نسانوں ہی کی محد دم فراتے سے چائیے ہی تک محدود شخی بلکہ آپ انسانوں کی طرح جا نوروں پر بھی ہے صدر مم فراتے سے چائیے آپ کے ملفوظات سے بتہ چلتا ہے کہ ایک را مت جب آپ ہجد کی نماز کے لئے اُسٹے تو بھی آپ کے لاف ہوئے سے بعد جب آپ بستر کی جانب آپ کی تاریخ ہوئے سے بعد جب آپ بستر کی جانب آپ کی تھی کہ جنگا ہی مصرفی میں جی مصرف وی میں جی دھی اس کی اجازت نہ دی کہ بھی میں جنائے میں جانب ہے دورتی بدستور موتی رہی۔

ایک ستای امیرنے جوحضرت واج کا بے صدیقید تمند کتا ہے کی خدمت میں بہت سارو بیر بھیجا اور عرض کیا کہ اسٹی سختوں میں تقسیم فرا دیجے ہے ہے ہے فادم سے فرایا کہ جو کچھ نقدی ہمارے یا س ہے۔ وہ محی اس میں ملادو۔ اور سار اروید غریبوں اور سکینوں بیرتقسیم کردو۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت نواج کس قدر فراس کی سے۔

جب مصرت في سفر حجاز كادراده كيا اوراس كي خبر باوشاه كے وزير عبدالرحم أنانانان كوموى تواس منايك لاكهروبية ب كزادراه كم كي بجوايا اور كهاكه مجف الميدسي كدحضوراس حفيررقم كوقبول فراكرميري عزمت افزاني فرمائيس سنح يحضرست فوا عدم یا س جب بدر و بدنها تواب بے حداراض موسے اور آب نے بر کہتے مویے روب وابس کروباکہ میم دروستوں کے لئے یہ مرکز مناسب تہیں کہ بمظن فدا کی گاڑھی کما تی کا مال صالع کرمے جج کوجائیں بیر رعایا ہی کاحق ہے " حضرت تواجه اعلى إخلاق كازنده منونه كفيه آب رياده ترفاموش رسخ تق ورسي كوفي لفظ السازبان سيهنين نكالية يقص سيركسي كي دل آزاري مو-ابک بداطوار نوجوان کواس کے بڑوسیوں نے کو توال سے کہ کرحوالا تسی بند كراديا - أب من ملكريروسيون كوتبنيه كى لوكون في كهاكه وه انتها درجه كا فاسخوفاجر ہے۔ آب نے فرمایا کرمیج بکہتم وہنے تنیس صالح باصفااور گناموں سے باک سمجھتے ہواں لئے دومسرسے کوالیساکہ درہے ہو۔ہم توکسی باشیس بی اپنے آ میں کوامس نوجان سے اٹھا منين باست " أي سن كوتوال شهرت مقارش كرك است حيراليا حضرت كي خدمت میں رہنے کے بعدنوجوان کی حالت بالکل مدلی گئی حضرت خواجہ کے ایکسار کا سالم مفا مراكوني معولى آدمى بجي آب كوسخت سيصخت بأث كهتا كقاء تو آب مسكرا كرخامون

مصرت خواج کی احتیاط کا یہ ما لم محقاکد اگر آب کی خد مست بیں کوئی کھانے کی جزمیمی جاتی بھی واتی ہے اس خوت سے کھانے میں بوری احتیاط کرتے تھے اس خوت سے کہ مشاکد اس میں نا جائز کمائی کاکوئی جوز وشامل مور غرضکہ آپ کھی کوئی اسی جیز زبان بر شہیں رکھتے تھے جس کے سوفی صدی اکل حلال ہونے کا آپ کو تقین نہیں موجا نا میں اس می خات آپ کو تھیان نہیں موجا نا میں است ماکرید سے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ کھانا پیکانے والا کھانا

کاف اور تیارکرت کے دوران میں باوضور ہے۔ آب فرما یا کرتے نتے کہ جولفہ ہے اور اور تیارہ کا میارہ کی کے اور اور ت کھایا جاتا ہے اس سے ایک ایسا وصوال بیدا ہوتا ہے جس سے قلب برک ور مت دُنانی ہے۔

حضرمت خواجه كي وفامت احضرت خواجه باقى بالشجب عرب عاليدي

مستطعی نفرت بوکی اور آب براسی کیفیات طاری بونے لگس بن سے بتہ طباہے کے مصرت خواجہ کو ایس بن سے بتہ طباہے کہ حصرت خواجہ کو ایک سے علم بوگیا تھا۔ ان ونوں میں آب کی حالت ایسی کہ حصرت خواجہ کی حالت ایسی کہ جس کی حالت ایسی کہ جس کے مرسنے کی خبر سنتے تو فرائے اچھا ہوا بی رہ دنیا ہے ما خواجہ کی ایسی کے مرسنے کی خبر سنتے تو فرائے اچھا ہوا بی رہ دنیا ہے منہ ختم بوتر والی مسلم کی ایسی کی میں ایسی کی خبر سنتے تو فرائے ایسی کی در سے چھو مطاک ا

رصلت سے کچے روز قبل آب نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جیب میری محر بورے جالیں سال کی ہوجائے گی تومیرے ساتھ ایک عظیم الشان وا قد میں ہے گا۔ اسی طرح رحلت سے پہلے آب نے ہاتھ میں آئینہ لکرا بی اہلیہ سے فرایا کرد آگر ہم من دونوں آئینہ دکھیں "آب کی اہلیہ محر مدکا بیان ہے کرد میں نے جوآئینہ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھی ہوں کہ اس میں ایک بوٹر سے آدمی کی شبہہ ہے جس کی ڈاڈھی کے دیکھا تو کیا دیکھی صورت دکھاتے ہیں منام بال سفید ہیں۔ یں بید دیکھ کروری اورع من کیا کہ ہب بیکسی صورت دکھاتے ہیں میں سے میراسارا جسم کا نب گیا میں تو اس صورت کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھنی "
جس سے میراسارا جسم کا نب گیا میں تو اس صورت کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھنی "
آب نے تمہم فرمایا در بھر آب کی اصلی صورت سنیشہ میں دکھائی دینے لگی۔

الب معنی در این الا ور مجراب می العلی صورت متیشه میں دکھائی دینے نگی۔
حضرت خواجی میہ قدیمی عادت بھی کہ آب روحانی انکشافات کوخواب کہدکر
ظاہر فرایا کرنے منے جنا بخیرایک روز آب کہنے لگے۔ خوابوں سے اسافل ہر ہوتا ہے
کہ اسی زمانہ میں سلسلہ عالیہ نقشیند یہ کاکوئی بڑا شخص قوت ہونے والا ہے " یہ یہ کہدکر
ارشاد فرایا کردو متہرد ہی سے کنا اسے کوئی یاک حکمہ تلاش کرئی جا ہے " اس سے بعد

حضرت فواجد نے لوگوں سے بلن محلنا بالکل ترک کردیا ۔ ایک روز کاذکرہ ہے کہ آب نے

اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرما یا کرائے صاف لفظوں میں مجھ سے کہ اجارہ ہے کہ بھی

حس غرض کے لئے لا یا گیا تھا وہ بوری ہوگئی۔ اب سامان سفر متیا کرنے کوب کی تیاری ۔

الغرض جادی الا حرسان نہ جری میں آب میار ہوئے اور آب کی بہاری برا بر شرحتی

وی گئی۔ سیاری کے زما نہیں حضرت خواجہ نے اپنی موت کی میشین گوئی کرتے ہوئے

فرایا ہویں سنے خواجہ اور ارضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا ہے کہ فر ماتے ہیں کہ فرزند

من سرام من سے ابنے جسم کوڈوھائک لو "خواب بیان کرنے کے بعد آب نے مسکوا کر

من سرام من سے ابنے جسم کوڈوھائک لو "خواب بیان کرنے کے بعد آب نے مسکوا کر

کرائے اگر ہم کچھ دن زیرہ رہے تو ایسا ہی کریں کے ور نہ کھن بھی تو ایک شم کا بسرامی ہی کروئے سے کہا کہ ور است سے کہی ماہ قبل جہینیں گوئیاں کرنی شروع کر دی تھیں وہ آخر ہوری موئی مینی بروز شنبہ ہم ارجا دی الآخر سال اسے است میں نالم کوعصرا ورمغرب کے درمیان اللہ اللہ کہتے ہوئے آب اس جمان فانی سے عین مالم کوعصرا ورمغرب کے درمیان اللہ اللہ کہتے ہوئے آب اس جمان فانی سے عین مالم جوانی میں رفعدت ہوئے آب اس جمان فانی سے عین مالم جوانی میں رفعدت ہوئے آب اس جمان فانی سے عین مالم جوانی میں رفعدت ہوئے ۔ آنا لند وا آنا لیہ در حجون ۔

زان یا است کو بدایک با کیزہ مقام مرآ ب کے لئے قبر سیاری کئی لیکن جاتب کی متبت کولیکر ہے تولوگوں بر کھی ایسی بدوامی طاری ہوئی کہ صاطانی جازہ بجائے اس کے کہ جس سکہ قبر تیار ہوئی تھی و ہی میت کولیجائے انفوں نے کمی اور مقام برلیجا کریت کورکھ دیا جب اس مقام برمیت رکھی تو حضرت کے مصاحبین کویا دا یا کہ وہ مقام ہے جماں ایک روز حضرت خواج نے وضوفر اکر نمازا داکی تھی اور اُسطے قوقت مقام ہے جماں ایک روز حضرت خواج نے وضوفر اکر نمازا داکی تھی اور اُسطے قوقت جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے دامن مبارک برو ماں کی فاک لگ کئی ہے تو آپ نے ارتفاد فرا یا تھا کہ ہے جاری دا منگیر موئی ہے ہی جارا مدفن موگا "جنانچ اس اقتصار کے باد اور حضرت خواج کے جسم اقدس کو میہ دیا گئی ہے وہ کے میں حدو ہی قدر کو میروا قعد ہے۔ کے یہ دیا گیا ۔ یہ مقام د ہی سے صدر بازار کے بالکل متصل قطب رو فر مروا قعد ہے۔

اورنبى كريم يا درگاه حضرمت خواجرباتى با الله ك نام سيمشهورس حصرمت كامرايد مبارک شروعیں بالکل کیا تھا لیکن بعدس آب کے مزارمبارک سے مقال ایک شاندانسيدىعىرى وكى اورمزارمبارك بي نجة بن كيا جيد عهوا ي بنظامون ب کافی نقصان بہنے گیا تھا گراب دوبارہ اس کی مرمت کردی گئی ہے۔ حصرت تواجيكي روحاني اورجهاني اولاد كانورضلفابهت سسي لين ان سي جارسب سي زياده ممتازيس (۱) شيخ احدمسر تبدى محدد العت ناني رو (٢) شيخ تاج الدين عبلي رو (٣) خواجر سام الدين احدره (٧) شيخ الله دادر ليكن ان جاروں طفائيں سب سي ملند مرتبر حضرنت مجدد الفت ناتی كوحل ہے جو حضر خواجه کے فلیقہ موسے سے ساتھ ساتھ حصرت کے عامری صا دق ہی ہے۔ حضرت کی روحانی اولا دمینی خلفا کے علا وہ حصرت کی حسانی اولا دمیں حضر کے دوصاحبرا دسے متھے جنس سے طرسے صاحبرا دسے خواجہ عبیدا ملتر سکھے رجوعلوم باطنی اورظا ہری دونوں سے مالامال تھے۔ آب کے دوسرے صاحزادے محرعبدلند تع جو خواج عبید الترسے جار ماہ محبور نے سفے اور حضرات کی دومری وم محرم کے لطن سے سکھے آپ بہت بڑے عالم بروئے ہیں اور غیر ممولی دوق تصوف رکھتے سے ۔ صاحبراده محدعبداللد زماند دراز تك حضرت مجددالف تانى كے ياس ره كرر وحانى كالات سيفيضياب موسة رسع بين ووراب كوراه سلوك مين ايك خاص ورحيه

وجرحت الترعليه

معرب المال المالي عن العن المالية

حصرت شیخ احدامام ربانی مجد دا لعن نابی کواد باب طربقت بس کس قدر بلنده اس کا تدازه اس سے لگایا جا سکا ہے کہ حضرت خواجہ باتی با اللہ دحمته اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ دحمته اللہ علیٰ اللہ دحمته اللہ علیٰ اللہ دحمته اللہ علیٰ اللہ دعمت میں میں موتی تو حضرت مجد دکوسر حلقہ بنایا جا نا محال و حضرت خواجہ باتی اللہ مربدوں کی طرح محلی میں بیطنے تھے حضرت مجد دالف ٹائی بسرط لقیت ہوئے ۔ باللہ مربدوں کی طرح محلی میں بیطنے تھے حضرت مجد دالف ٹائی بسرط لقیت ہوئے ۔ باللہ مربدوں کی طرح محلی میں بیطنے تھے حضرت مجد دالف ٹائی بسرط لقیت ہوئے ۔ بال مربی تقریب سام سام سے خلاف ہوئے وی وار بال مربی شریب سام سام سے خلاف ہوئے وی وار بال مربی شریب سام سام بالی مربد کی دومانی تجلیوں سے نہ صرف بنجا ب بلکہ سارا شالی مہند آ ساک و وار بالے کی دومانی تجلیوں سے نہ صرف بنجا ب بلکہ سارا شالی مہند آ سام و تا ہوئی کے تیوں سے نہ صرف بنجا ب بلکہ سارا شالی مہند آ سام و تا ہوئی کے تیوں سے نہ صرف بنجا ب بلکہ سارا شالی مہند آ سبک دوشتی صاصل کر رہا ہے۔

حضر من مى دكا عن المحمد المام عندوم شيخ عبد الاحد فاروقى تناج مرم مندك مقدر علما من المام المراح المام المراح المراح عبد المام عندوم شيخ عبد الاحد فاروقى تناج مسرم بندك مقدر علما من سنمار

حضرت مجدد کی آیا م طفولمیت کا ایک و اقد بعض مذکروں میں درج ہے کہ ایک تہور بزرگ شاہ کمال کی تھی آیے والد حضرت مخدوم سے ملنے کیلئے مرمزید آک حضرت مجدد کو دیکھا قومحبت اور شفقت سے شاہ صاحب نے انہیں گو دمیں اکھالیا۔ شاہ صاحب کی بی عایت اور مجبت دیجے کو حضرت مجدد کے والد حضرت مخدوم نے نثاہ صاحب سے کما کہ اس کے اور محبت دیجے کو حضرت مجدد کے والد حضرت مخدوم نے نثاہ صاحب سے کما کہ اس کے سکے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ نشاہ صاحب نے اپنی انگلی صفرت مجدد کے مخدس دیدی جس کوآب طبی دیریک بوستے رہے میں روحانی فیض صل فرانے رہے اس برشاہ صاحب نے فرمایا "بس یا باکھ ہے ری اولاد کیلئے بھی رہے دو "کویا آپوایام طفولیت ہی سے ارباب

طريقيت يسيفير مموني لكا وتحا-

حضرت كالعليم ورامراني مركى الحضرة مجدوك والدما عدهد بت مخدوم فيكم

سى عرس اپنے فرز، دلبندكو ما فلے قرآن كرنيك بعد علوم طاہرى سے اجھى طرح آشاكرديا به وہ زانہ تما جس زمانس كم ولئنا كمال تعميري كى وجہت سيالكوسط ما دفن كا بہت برام كرنبا بو تما اور حدب بولئا كمال تعميرى كے علم وكمال كاسالات بنا جہن تهرہ تھا چنا بجہ حضرت محدور تما محد بنا بحد دوائے حضرت محدور المحت موائے كو تك سيالكوسط روائے كرويا يكونا كمال كشميرى جو تكر علوم طاہرى كے سيا تھ علوم باطنى مى جى دير سرا حق مے اسلے حضر محد بن مى دركو آب كى صحبت سے بہت فائدہ بنجا و مصرت بعقوب كم تمرى رح جو فن حد بن ميں بئات روز كار تحت جو تك و وہ بى تھے ۔ اس لئے حضرت محد وكوان سے بحق است و مقادہ و مال كرتے كا موقع لى كيا۔ اور آب فن صرب بير جي كامل ہوگے اور اسكے بعد است مال كى عمر بيل و اور اسكے بعد اس الى عمر بيل و اور اسكے بعد اس الى عمر بيل و اور اسكے بعد است مال كى عمر بيل و اور اسكے بعد است و مال كى عمر بيل و است كے معدمولا نا كمال اور شیخ معقوب كى اجازت سے صرب سرو مسال كى عمر بيل و رس و تعدر بيل كا سلسلہ جارى فرما و اور اسكے بعد است و مال كى عمر بيل و رس و تعدر بيل كا سلسلہ جارى فرما و اور اسكے بعد است و اسلام اور قراد وا۔

حنرت محدوسالکو طبی اورنطاس ما علی اورنطاس ما ما کرنے کے بعداللو سے آگرہ تشریف کے بعدالکو سے آگرہ تشریف کے بعد الکومت کا زمانہ تھا۔ اورمفل دارالحکو میں آگرہ سے آگرہ سے آگرہ سے الکرہ سے الکرہ میں علم اور نصلاکا ہروقت اجماع رمہا تھا۔ حضرت مجد سے آگرہ بینی کے بعد بیماں آپ کے علم وکرال کا اس قدرشہرہ مواکد آپ کے گرد تنظانِ علم وفن کا ہروقت ہجم رہ سے لگا۔ جنا نجہ آپ سے بھاں بھی سب معول درس و مدرس کا سیاسلہ جاری کر دیا۔ اور بھاں یک تو میت بہنی کے درباد اکبری

کے متہورتن الوافق اور فینی بھی آپ کے نیا زمندوں کے حلق میں مثال ہو بھے مصرت محد دیے والمیا جد حضرت مخدوم کچھ مدت کے بعد بیٹے ہے ۔

مصلے آگرہ آئے اور ان کوساتھ لیکر جب سرمہند جا رہے ہے قدراستہ بس تھانیہ میں قیام کیا۔ تھا نیسر کے قیام کے دوران بی تھا نیسر کے مشہور رئیس شیخ سلطا و مصرت مخدوم کی خدمت میں جا میں ابنی المرکی کی خدمت میں جا مزادے شیخ احد سے کردوں ۔ حضرت مخدو میں ابنی المرکی کی مثادی آپ کے صاحبزادے شیخ احد سے کردوں ۔ حضرت مخدو اس منادی آپ کے معد آپ اس قدر مالا مال ہو گئے کہ آپ کو گو نیا میں کسی ماتری جبر کی ضرورت باتی منین آپ مسرم نیز بین کے مناوی سے دائی جبراہ سرم بند وابس گئی مسرم نیز بین کے مناوی سے دائی جبراہ سرم بند وابس گئی مسرم نیز بین کر تھا ہو کر حضرت محدد اپنے والد محترم کے ہمراہ سرم بند وابس گئی مسرم نیز بین کر تھا کی اورانیا مسرم نیز بین کر تھا کی اورانیا مسرم نیز بین کر تھا کی اورانیا مسرم نیز بین کر تھا کی اور دولات فرا گئی ایک میں مقرد فرایا ۔ اس کے بعد حضرت محدوم بیار ہوگئے اور دولات فرا گئی ایک وقت حصرت محدد کی عربے سال تھی

حصرت خواجر باقی با الله سے فیص باطنی انتقال کے بعد حضرت میں میں سرمبند سے دوانہ ہوئے ہوب محد دنیا رت حین کے ادادہ سے مثنا لم ہجری میں سرمبند سے دوانہ ہوئے ہوب آپ دہ بی پہنچ توا بنے محب قدیم مولوی حسن کشمیری کے ہاں تیام کیا مولوی حسن کشمیری ایک خوار میں درگ دور حضرت خواج باقی با اللہ کے اصاف اور کمالات نے مولوی حسن کشمیری نے جب حضرت خواج باقی با اللہ کے اصاف اور کمالات محضرت محد دجوا و لیا کے کرام کے عاشق تھاں کے حضرت محد دجوا و لیا کے کرام کے عاشق تھاں کے دل میں بھی حضرت خواج کی ذیا دت کا جذبہ بیدا ہوا۔ اور آپ مولوی حسن کشمیری کے ہمراہ حضرت خواج کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

حضرت مجدد حضرت خواج سے سلنے کے بعد بے صوفاظ ہوئے۔ حضرت خواج فی دوران کا قات میں حضرت مجدد سے بو بھاکہ کس ادا دے سے دہی ہے ہو جو مضر مجدد سے عض کیا کہ نے دیا رہ کعبہ کے کئے جانے سے شوق میں یہاں ما سر بدا ہوں حضر خواج نے فرایا ہے مخار میں اگر خبدر وزیماں ہر جا بو قو تو ہے فرایا ہے مخار میں مضائفہ نہیں "حضرت مجدد حضرت مجدد حضرت محدد کا دادہ به عنا کہ وہ چندر وزحضرت خواج کی محبت سے نیمن قال کرنے کے بعد زیارت حرمین کے لئے روا نہ ہو بھائیں سے لیکن آب کو حضرت خواج کی محبت میں وہ دو حانی لذت محسوس ہوئی کہ آب سب مجھ بھول گئے۔ اس کی دج یہ تی کہ حضرت مواج کی تعلق میں وہ دو حانی لذت محسوس ہوئی کہ آب سب بھی بھول گئے۔ اس کی دج یہ تی کہ حضرت خواج کی تعلق میں وہ دو کو اس وقت تک کوئی بیرط بھت نہیں ملا تھا۔ اور دہ ترت سے کسی ا یہ شخص کی تمال شی سی سرگر داں تھے جوان کورا ہ ساوک کی منزلیں سط کرا دے حضرت خواج کی ضرمت میں آنے کے بعد یہ محسرت جو تکہ آب کو حصل ہوگی تھی۔ اس لئے آب سے باطنی رموز کو اج کے نیاز مندوں میں شامل ہونے کے بھی لسل میں اہ تک آب سے باطنی رموز اور نکات حصل فرائے دہے۔

حضرت مجددا لف نائی مولوئ شن کشیری کے بے عدممنون کے کہا کھوں نے ایک ایسے مردکا مل سے ان کی ملاقات کرا دی جس کے ذریعہ ان کی ویہ بیشنا اور آرزو بوری ہوگئی۔ اور حضرت خواجہ باقی با انٹرنجی مولوئ شن کشیری کے شکر ڈزا کے کے کہ ایخوں نے ان کے خلصین کے ملقہ ہیں بہت بیش زامنل کو لاکر شامی کر دیا۔ مضرت خواج حضرت مجدد کے روحانی کمالات سے اس قدر خوش ہو سے کہ آب نے ان کو خلافست عطافر ہائے کے بعد سرسم نیوروا نے کر دیا۔

حضرت خواجه کی خدمت میں بار بارجانسری امیندین

یا سنے سکے بعد حضرت مجد دورس و تدریس اورر و حانی مشاغل میں معروف ہوگئے لیکن اور مضطرب رہا تھا نے کھی آب جند ہی روز میں سب کام مجود تھیا دھنرت تو اجہ کی خدمت میں دوبارہ دہلی ہوئی ۔ آب جند ہی دومترت ہوئی ۔ جنا پیر مسترت میں میں تو اور میں تو اور ان کو برابرا بینے باطنی فیضوض سے مالال محبد دھتے دن دہلی میں قیام فرما رہے حضرت خواجوان کو برابرا بینے باطنی فیضوض سے مالال فرماتے رہے ۔

حفرت مجدد یوں توحضرت خواج کے مربد تھے لیکن حضرت خواج ان کے ساتھ بیش تے تھے جب حصر الرب کے دوستوں کا برتا وگریے تھے اور بے حداحترام کے ساتھ بیش تے تھے جب حصر مجدد حضرت خواج آپ کو سرمجلس بنانے کے بعد خودا ذراہ انکسار مربدوں کی طرح مجلس ہیں بیٹھتے تھے۔ اور مربدوں کو ہدایت فراد المحکم کرتے تھے کہ حضرت مجدد کی موجدگی میں ظاہر میں تو در کمار باطن میں بھی میری جانب کرجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف تو حضرت خواج کی حضرت مجدد کے ساتھ کو محترت محدد کے احترام کی بیکیفیت تھی کہ اس ادب کے خیال سے حضرت خواج کے روبروا تھ تک شاتھاتے تھے۔

باس ادب کے خیال سے حضرت خواج کے روبروا تھ تک شاتھاتے تھے۔

باس ادب کے خیال سے حضرت خواج کے روبروا تھ تک شاتھاتے تھے۔

حضرت خواجہ نے ایک دن دوران گفتگویس فرما یاکہ ہما آخری وقت ہے۔
(حالا بحد آپ بالکل نوجوان اور تندرست سے) ہما سے رہے بہت کم سن ہیں ان کی خبرگیری رکھنا یہ یہ کہ کر لواکوں کو کہلایا اور حضرت مجدد کی گو دیس دیدیا حضرت خواجہ باتی یا اسلاسے حضرت مجدد کی میر آخری ملاقات تھی جنا نچہ حضرت مجدد کے سیر نہدوا ہی باللہ سے حضرت مجدد کی میر آخری ملاقات تھی جنا نچہ حضرت مجدد کے سیر نہدوا ہی جانے جانے ہے بعد حضرت خواجہ رحلت فرما گئے۔

معددالف تانی اس زمانی لا مورس سخف سا رسه لا مورس آب کے اتحال کی فیجلی معددالف تانی اس زمانی لا مورس سخف سا رسه لا مورس آب کے اتحال کی فیجلی کی طرح دوارگئی حضرت مجدداس فیرک سنتے ہی فورًا دہلی روانہ ہو گئے ۔ اور دہلی ہین کی طرح دوارگئی حضرت مجدداس فیرک سنتے ہی فورًا دہلی روانہ ہو گئے ۔ اور دہلی ہین کے بورس سے بہلے بیرطر نقیت کے مزاد ممبارک برحاضری دی ۔ اس کے بورحضرت فوج کی اس محلس صوفیا س نئی زندگی بیدا کی جومضرت کے روانت فرمانے کی وجسے بے دنی اس محلس صوفیا س نئی زندگی بیدا کی جومضرت کے روانت فرمانے کی وجسے بے دنی اس میں میں اور حبدر وزنیام فرمانے کے بعد وائیس چلے گئے ۔

خصرت محدودوسال مک قیدمیں اعظم سے دیکور میں کا مقدم سے دیکر غربوں مک

غمی مردی برداخرین ورمفبولیت عامل تقی اس فظا بررست علاکوآب کا مندید مخالف بنا دیا تھا۔ ظا بررست علما یہ سمجھتے نقے کہ حضرت مجد دیے ہوئے ہوں ان کو قیامت تک کوئی اقتدار حال بنیں ہوسکتا۔ چنا بخران نام بنا دعلما نے حدرت مجدد کے بات میں مجدد ہر یہ لگایا گیا تھا کہ حضرت مجدد ا بنے آب کوفلیف اول حضرت اید کرصدی سے میں مبتہ خویال کرنے ہیں بینی ا بنے آب کو نعوز بااللہ دسول اللہ صلم کا مرمقہ متا ہیں۔

نام بنها دعلما سدني اس الزام كوخوب المجيال اورشهنشا وجها تكبركواس بات كيك

تماده کرلیا کر شہنشاہ جما گیراب کوکو بی سخت سنرادے ۔ جنا بخ جما گیرے کی دیا۔
حضرت مجد دالف نانی کو ہماری فدمت میں سنین کیا جائے۔ فوٹا بیا ہے اور سوا ا سرمند دو شرکتے اور حضرت کو اگرہ کے آئے۔ بادشاہ نے حضرت بودسے بوج کرد کیا تم اپنے آب کو حضرت ابو برصدین اکبرسے بہتر بتاتے ہوئے آپ نے فرا اس جب ہم حضرت علی کو جو فلیفی چمارم ہیں حضرت صدین اکبرسے افسال نیں سنا کرتے تو ہم خودکس شمار و تطاری ہیں ہے بادشاہ نے کھاکر پر بتا ہے کمت بات کیاکے فرایات کے رموز برروشی ڈالتے ہوئے بادشاہ کومطئن کر دیا۔ بادشاہ کے مطن ہونے کے بعد بھی مرماطن حاسد طرح طرح سے جما نگر کر خوا

با دستاہ کے مطبق ہونے کے بعد بھی بدباطن ماسدطرے طرح سے جمانگیرکیا کے خلاف ایمارت رہے یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے ۔غرضکہ با دشا ہمانگیرکے حکم سے آپ کو قلعہ کوالیار میں قید کر دیا گیا۔ آپ کے قلعہ کوالیار میں مقید ما شہب بھی جا ری رکھاجس کا نیتجہ یہ ہوا کہ گا ہے جا وجو دورس وہدایت کا سلسلہ قید خاشیں بھی جا ری رکھاجس کا نیتجہ یہ ہوا کہ گا ہے تا ہو ہے تا ہوا کہ گا ہے تا ہو ہو دورس وہدایت کا سلسلہ قید کا تا مسبب سنے اسلام قبول کرلیا۔ اور حضرت کیا گا تھ تربیجیت کرنی۔

 آب آکے برس تک جما گیر کے ہمراہ رہے۔ اور بادشاہ کے دربعہ آب نے اس برطیم س بہت بڑی بڑی اسلامی فدمات انجام دیں۔

المنترت مجدد كي ذات متعلق عجيد في فيات المادن

ی ساتھا ہے کہ جب آپ کی نسبت پہنہ رت ہوئی کہ آپ نو دکو حضرت صدین اکبرے افضل تھال کرنے ہیں توایک شخص آپ کی ضدمت میں حاضر ہجوا اور ول میں سوچا کہ اگر حضرت و اقعی صاحب حال ہیں تو میر سے شکوک کورفع کریں ۔میرے آبا دا جواد کانام بتائیں اور مجھے میٹھے جا ول کھلائیں ۔حضرت نے جب اس شخص کو دیکھا توکشف کے اس کے قلب کی حالت کا اندازہ لگا کر فرا بالا مجھے تواس شخص کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے جوا ہے آپ کو دو سروں سے افضل جانے ۔ جب جائیکہ آب کو حضر صدین اکبر سے ہتہ رہائے ۔ اس کے بعد آب کو حضر نے اس کے قدموں میں شائل ہوئی نے در مول کے قدموں میں شائل ہوگیا ۔

حضرت مجددایک مرتبہ مع اپنے اصحاب کے سیرکو با ہر نکے۔ تما اُرتِ اُنیا ۔

اورگردوغبار کی زیادتی سے آپ کے ساتھی پرسٹان ہو سے کیا کہ کھی ہے۔ آفرا نے فرد ہی فرایا '' معلوم ' ناسے کہ یا روں کو تما زت اورگردوفبار سے بڑی تکلیف بہنچ دہی ہے '' آپ نے ساتھی نے کہا '' آپ برسب کچوروشن ہے'' آپ نے تستم فرایا۔

بہنچ دہی ہے'' ایک ساتھی نے کہا '' آپ برسب کچوروشن ہے'' آپ نے تستم فرایا۔

نگاہ فلط اندازسے آسان کی طوت دیجھا۔ لبوں کوجینش دی یس بھرکیا تھا فدراسی دہر کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہوگئی۔ نہ گردوفبارد اور نہ تما ذت آفای۔

حضرت سے ایک شخص نے عرض کیا کہ '' میرا ایک عزیز سخت بیار ہے حضرت رسی کے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر رسی کے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر رسی کے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر رسی کے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر رسی کی صحت کے لئے دُما فرما ہے''۔ آپ نے نے گھی تا مل سے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر رسی کی صحت کے لئے دُما فرما ہے''۔ آپ نے نے گھی تا مل سے بعد فرما یا کر '' کیا یہ بہتر

Marfat.com

منیس سے کہ مرحوم کے لئے وعام خفرت کروں " یہ سن کروہ شخص روتا ہوا کھرا ہوگیا اوراين كاول بيه آياتود كهاكه واقعى عزمير مركا كفا-اوراع واوا قربار وسيط حضرت ب صرمخير تھے۔ مساكين اور عرباس بي اندازه دولت لااتے بيد ستھے۔ کم کھانے کے عادی شقے اورفرا یا کرنے سکے کوٹ ا نسان فرشتہ ہے گرمدولی کی گرا است فرشت سے اسان بنادی ہے لیکن جب آش مص محرک جاتی ہے توانسان شيطان بن جاتا ہے " رقص وساع سے سے پہیٹہ پرمیز فرماتے تھے۔ ریا کاراور دنیا برست علما کے شدر دی الف تھے۔ ترک ونیا سے سلسلیس آب کا نظریہ یہ تھا کہا۔ ومترک دنیاحقیقی طور برکسی کومسیتر بهبس اور شاس کی ضرورت ہے اور بنراسلام آ اس کی ا جا زت دی ہے۔ اسلام کھا ناہے کہ دنیا بھی رکھوا ور دین بھی ۔ دین اسی ص مكسي صرتك قرآن بإك اور ستربعيت مطهره سكهاى ہے۔ اور ونيا بھي سی جب تكريس حدثك كمرامسس كى اجازت ہے۔ ترك دنيا كاحقيقى مقصد كروبات دنيا ترک کرنا ہے۔ اور شریعت کے یا بند رہنے ہی کا اصل نام اسلام ہے ۔ حضرت محدد كي وفات الحضرت محدد الفت نافي عرشري وسطورا (مشکللنگ) کوبروز اتوار دنیاسے رحلت فرماسکے۔ آب سہنشاہ اکبرکے وورحکومت س بدا موسے مصلے اور آب کا وصال مہنشاہ جما نگیرے دور حکومت میں ہوا : لا سب كامزارمبارك سرمند شريف بس سه جواج مك مرجع خلائق بنا برواب -عرس برسال ۲۷ مرد صفرکو بری وصوم وصام کے ساتھ ہوتاہے۔ اس سے قبل بتایا جا جا ہے کہ حضرت کی شادی شیخ سلطان رئیس مخانسرکی صاحبرًا دی زمره بی بی سے ہوئی تھی۔ آپ کی اُن حرم محترم سے تین سے وس سے

بدا ہوئے۔ جن میں سے بین لوکیاں تھیں اور سات کرھیکے۔ دو لوکیاں بجین ہی بیں مرکتیں۔ کر کوں میں بعض بولیے ما حب کمال ہو شدیمیں جنا بخراب کے فرزندسوم مرکتیں۔ لوکوں میں بعض بولیے صاحب کمال ہو شدیمیں جنا بخرا معصوم نے برا آیام یا یا ہے۔ آب علوم طاہری اور باطنی میں اپنے مصرت خواجہ محترم کے سیتے جانشین ہے۔

出(米) 14 -

من المولاد الماليور ا

Marfat.com

حضرت ولنا شما دهر ساكلوي

مشرقی اور کوطی بہند کے دو حانی شہنشاہ اور داہ طریقت کے بادشاہ حضرت ہوگئی استیار بھا گلوری اس برعظیم کے وہ قابل قدد مزدگہ ہیں جن کی ذات گرامی پریہ ملک قیامت مک فخر کر تا رہے گا۔ آب ایک عالم باعل ہونے کے ساتھ استے برطے روحانی بیشو اہیں جن کے دو حانی کمالات کا شہرہ آج بھی جارد انگر عالم میں ہے۔ اور رمہی و نیا تک باقی رہے گا۔ جو لوگ کہ رفوحانیت سے نا آستنا ہیں ان کے لئے حضرت کے کہا کا تب وہ علی المحت سے لگا گوہے وہ جائی کمالات روحانی ہے صرمحی العقول ہیں لیکن جن کو دوحانیت سے لگا گوہے وہ جائی میں کہ جو جرت آنگیز واقعات آب کی ذات یا برکمت سے روح تما ہوستے رہے ہیں۔ بیس کہ جو جرت آنگیز واقعات آب کی ذات یا برکمت سے روح تما ہوستے رہے ہیں۔

بهارا ورزگال جوز مانه درازسه روحاست کی دولت سے محروم کا آہیے۔
اس سرزمین کو اپنی روحا نیست سے الا مال کر دیا۔ اور شع رسالت کی دوشتی کی س
طرح اس خطر میں بھیلا یا کہ ہر شہر مرقصیہ اور ہرستی نور حقیقت سے گرگانے نگی۔
آپ کو اگر جو دنیا سے گرو بوش ہوست تقریبًا تین سوسال ہو چے ہیں لیکن آج بھی آپ سے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بنگال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بنگال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے کے مقید تمندلا کھوں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکال۔ وسطی مہند بلکہ سالے برعظیم سے کھید ہیں دیں دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی میں کھید ہیں دیں دیں دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کے دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ صرف بھارہ بیکا کی دوروں کیا کہ میں کیا ہو تھارہ بیکا کی دوروں کی تعداد ہیں نہ کی دوروں کی تعداد ہیں نہ بیکا کی تعداد ہیں نہ کی دوروں کی تعداد ہیں کی تعداد ہی

س کھیلے ہوسے ہیں۔

حصرت شہراری بیدالی اوران ای زندگی اصرت بولانا شہباز محد بہالکیوری کی ولادت شام ن سوری کے دور حکومت میں مدہ فیصر دو مجھیا ہی میں ہوئی می رحضرت کے والد محرم کا اسم مبارک مولانا سید شاہ محد خطاب اور آپ کے داداکانام نامی حضرت عاجی خیر الدین تھا حضرت کے بزرگوں کا اصلی وطن بخاراتی بینا نج حضرت شہباز حضرت جلال بخاری کی بندر صوبی میشنت میں تھے اور بخاراتی بینا نج حضرت امام حسین علیہ السّلام سے بیسیویں بیشت میں عاکم کھا تا ہے۔ حضرت کا واسط حضرت امام حسین علیہ السّلام سے بیسیویں بیشت میں عاکم کھا تا ہے۔ منظرت عاجی تذکرہ کی کما بوں کے مطا کو مسین پہلیا ہے کہ حضرت کے دادا حضرت حاجی تذکرہ کی کما بوں کے مطا کو مسین پہلیا ہے کہ حضرت کے دادا حضرت حاجی

خرالدین مع حضرت کے والد مولئناستدشاہ خطاب کے ججے اور زیارت حمین سے فارغ ہونے کے بعد بطورت سیروسیاحت دیوہ تشریف لات اور اپنے مُوحاتی کالا سے دیوہ اور اس کے گر دولین کے علاقہ کو اچھی طرح فیض یاب کیا کچے تذت کے بعد جی والدین رحمتہ الله علیہ کا انتقال ہو گیا توحضرت مولئنا شہاز کے والدین رحمتہ الله علیہ کا انتقال ہو گیا توحضرت مولئنا شہاز کی این محضرت مولئنا شہاز کو اپنے ساتھ لیکر شہر بہا گلیوی والدی محضرت مثاہ محقرت مولئنا شہاز کو اپنے ساتھ لیکر شہر بہا گلیوی

میں رونق افروز موتے۔

مورت المرحة المناشها ذكى ابتدائى تعليم ابنے والد محترم حضرت شاہ محد خطاب محضرت مولئا شها ذكى ابتدائى تعليم ابنے والد محترم حضرت شاہ محد خطاب كى زير بگرانی شروع ہوئى مصرت شاہ محد خطاب بو مكر بہت بڑے عالم اورصاب معرفت تھے۔ اس لئے جند ہى سال كے اندر حضرت مولئنا شها ذي آب سے علوم فلا ہرى باطنی اچى طرح حال فرالئے جنائي سنى كے عالم ہى ہيں آب كى على استوراد اور روحانی كيفيت كا به عالم تھا كہ بڑے بڑے علما آپ سے كترائے تھے۔ اور بڑے اور دبڑ سے اللہ علیم حالل كرنے كے بور سے مقلیم حالل كرنے كے بور آپ فترج اور دبڑ مقا مات برعل اور مشائخ سے استفادہ عال فرماتے رہے اور ابنے علوم ظا ہرى اور باطنى كو جلاد ہے رہے ۔ غرصكہ بہت كم مدت بس آپ كو علما اور ادبا ب معرفت میں بند ترین ورج حال ہموگیا۔

مر المرائع ولى مع المونيات كرام كامتندكت من درج م

قبل حضرت متماه سترف الدين رج مخدوم الهلك بهماري ژاور مخدوم صلال الدين و س بھاگلور کی ولایت کے بالے س حب بحث ومباحث مشروع برا تورسول مقبول صلعم نے عالم مراقبہ میں تشریعت لاکر حکم دیاکہ بھاگلیورکی ولایت سنہازولی الشرکے سلنے نامزوم و کی ہے۔ اس بیان سے بیا جاتا ہے کہ حضرت مولئنا شہرا زبید انتی ولی سقے - اور آب کورسول مقبول صلیم سے نسبت حال کھی۔ اسی طرح تصوّیت کی ایک دومسرى مستندكتاب مين درج كم حضرت بوعلى قلندريا بى بى وخف اين آخرى زمانه مس مریدوں کو مرایت فرمانی کدمیرے خاتمہ کے بعدمیری فاتحہ میں سمباز کا نام کی می ر کھنا۔ مربدوں نے عرض کیا یا حضرت پہنیاز کون بزرگ ہیں آپ نے ارشا دفرایا۔ "مهازيست كم تاعرش كنديروازي "يعني ايك شهازيي بروازع ش تك ہوگى۔گوباحضرت بوعلى شاه قلندرے حضرت موللناستہازے تولد ہونے بى بمت بن گوئی آب کی بیدائش سے سواد وسوبرس قبل کر دی تھی رہا کے حصر ت قلندر کی اس سین گوئی کے مطابق جیب حصرت مولانا سی از دنیا س اسے تو یہ حقیقت سے کہ آیکی بروازع ش بریں تک تھی۔ رمانه طالب على كي حيران كن مانس العلات وند كى كا بغورطالعه كرسف كے بعد بتہ حیا سے كرآب كى دات كرا مى سے كم عرى بى مى كرامتوں كا ظهور مونا مشروع بروكيا عقامينا مخيرة ب كے زمانه طالب على كى جندكر استى ذيل س ورج كى جاتى

د مانه صغیرسی میں جب آپ دوسرے لوکوں کے ساتھ بڑھتے گئے آوا پ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی ذرا مہلت ملتی آب سورج سے نظریں لوانے لگئے۔لوکوں نے آپ کی اس حرکمت کی مدرس سے شکا بت کر دی اور کہا کہ یہ صاحبر افسان یا وکرنے آپ کی اس حرکمت کی مدرس سے شکا بت کر دی اور کہا کہ یہ صاحبر افسان یا وکرنے

کی بجائے سورج سے آنھیں لڑا یا کرتے ہیں۔ مدرس نے آپ سے جواب طلب کیا اور پوچیا کہ'' سورج سے کیوں آنگیس لڑا یا کرتے ہو'' آپ نے جواب ویا '' چرکومبرا سی سی ہوا ہے'' استا دنے آ نتا ب کی طرف جو نظراً کھائی توکیا دیجیا کہ واقعی آ ب کے میں کروف آفتا ہے ہوئے ہم ہوئے ہم سے میں اور میں اور اسے عقیدت ہوگئ۔ آپ سے اسے عقیدت ہوگئ۔

حضرت ولنناشها زبها یت بی کیل نوجان تھے جس ز ما نہ بس کہ آب تنوی میں بیسے تھے توایک نوجان اور خوبصورت کیز آب پر بر بری طرح فریفتہ ہوگی، اور آپ کی تاک میں رہنے لگی۔ انفاقا ایک روز اسے تہائی کا موقع ہاتھ آگیا۔ اس بے حیا نے قرر اپنی وونوں جھا تیاں حصرت کو مُر ہاں کرے دکھا کیں اورا زراہ شرارت کہا کہ میرے یہ دو ونیل کل آے ہیں آب ان بر دم کرد یجئے تاکہ میں اچھی ہوجا وُں۔ حضرت نے دم کر دیا خواکی قدرت کہ حضرت کے دم کرتے کے ساتھ ہی اس کی دو نوں جھا تیاں اس طرح فا مُر برگسیں جسے بھی تی ہی بہنیں کینز کو بے حدر نے بر اس طرح فا مُر برگسیں جسے بھی تی ہی بہنیں کینز کو بے حدر نے بر اس خوج ور مرح کردیا اور آپ کے دم کردیا اور آپ کے دم کرتے ہی دو نوں جھا تیاں برستور اُ بھرآئیں۔ آپ نے بھرد م کردیا اور آپ کے دم کرتے ہی دو نوں جھا تیاں برستور اُ بھرآئیں۔

کسی تہرس آپ طلب علم کے اپنے تشریق کے گئے جس مدسہ میں آپ ملیم
باتے تھے وہاں جراغ کا انتظام منتقالی لئے آپ وات کو مرصفے کی غرض سے ایک
بنال کی دکان برتشریف لے جاتے اور اس کے جراغ سے مطالعہ کیاکرتے 'اور
دات تعبراً سکی وکان کی چ کہداری فرما یا کرتے ۔ حضرت کے قدموں کی برکت
سے بقال کو آتی آ مدنی بوئی کہ وہ چند می روزیس مالامال مہوگیا۔
بقال کی جس دکان ہی بیٹے کر آپ مطالعہ فرما یا کرتے تھے اس کے بالکال اسے

کسی بہت بڑسے دولتمند کی برات آکر تھیری - رات مجردوکان کے سامنے ناچ رنگ آ اورگانا بجانا ہوتارہا۔ بقال جیب صح کوآیا تواس نے کہاکہ آپ نے تورات خوب ناج ربک اور تماشه دیجها بهوگا-آب سے تعجب سے پوچھاکیسا تاج ربگ اور تماشہ۔ بعنی طلب علم س آب سے استغراق کا یہ عالم تھاکہ آب سے سامنے را ت بحرتاج دیگ يعوتار بالمكرآب كوخير مك تدبوي " رجس بقال کی وکان کی آب حفاظلت کیاکرتے سے ۱۰ ور جے حضرت کے قدیو کی برکست سے بے صدیقع ہوا تھا۔ ایک روز اس نے بڑی لیا جنت سے عرض کیا کہ تھوڑ ؟ مجھتوآب میرسے گھرسے بھی تناول فرمائیں۔ آب نے کہار ہم مجھے کھلانہ سکو کے " يقال كير بكالتياكرتاريا - آئي في اس سي كهار الجعائعي كملادور بقال في توشي خوشي ا بکسسیرکھی مصرمت کی تذرکر دیا۔ آب نے است نوش جان فرمانے کے بعدا ورطلب کیا۔ بقال نے پہلے سے زیادہ حاصر کردیا۔ آپ نے اسے بھی کھاکیا۔ غرصکہ آپ ہے۔ اس کے ہاں کاکئی من تھی صاف کردیا۔ بقال بڑا تھبرایا بحضرت نے بقال سے جهره سے اس کی برنیتانی کا وندازه لگاکر حکم دیا کردگی کے تمام برتموں کو اور جیسے بھی مهاك بال فالى برتن مول ان سب كود صك دو؛ بقال في حكم كي تعيل كردى ال کے بعد آپ نے فرمایا "اب الهیں کھول دو" بقال کیا دیجھٹاہے کہ سالے برتن کھی مص لبالب بحرب موسّع بين اس واقعه كى شهرت كى بعدب ويى جانب رموعات مشروع بهوتمي تواب شهر حيوز كرسط سكتي اسب کی کراندل اور اسب کی زندگی کے حیرت انگیزواقع اصرت ليسين رحمته الشرعليه حضرت موللناسهما زكم مرمتدط بقيت سقع يسكن الجي حضرت موللتاسهبا دست آب کی ما قاست کی منہوئی تی کہ آب سے ساتھ ایک عجیب واقعیش گیا۔

الما معنى حضرت متدلسين سے كوئى ايدا قصۇرسرزد بهوكياكة سياكے قلب اور توران المجرورة تارتير كى مدام وسنف ككرة ب مكافات على كم كي حج مبت الله كك او وہاں سے روضتہ انور برجا کر بارہ برس تک رمین مبارک سے جاروب کمٹی کرستے رسے۔ اخراب کی مفررت قبول موئی، آب کے دل میں سے سرے سے روشنی مى يدا بوكى؛ ودا ب كاجبره عى برشور نورانى بن كما- اور دربارسالت ست كوككم ديا كياكن اكت شخص شهدا زمونكيرس مقيم سي تم دبال جا وكاتم اس سمع باتف يرسعيت كرويا وه ممها يسع بالتدير بعيث كريك يحضرت بالسين رحمته السعليه سيدسط مو تکیرائے و دوصفرت مولنا شہباز سے ملنے سے بعداس یات کی خوامش کی کیمولنا مشر ستدياسين كومر مدكرلس ود مهرصضرت مولناشها زبيرجا بتن تتف كمح صرت ستدياسين ان کواینے مربدوں کے صلفہ میں شامل کولیں۔ کافی عرصہ تک بیر بحیث جاری رہی آخر يه طے پایاکہ جس کا سن کم ہووہ بڑی عمروالے کامرید موجات بینانج حضرت مولئا شہازجن کی عمر کم تھی اتھوں ہے حضرت ستیدیاسین سے ہاتھ پر مبعیت فرمالی لیکن حضرت باسبن سے اہل وعبال خضرت ولناستها زے مرمد ہوستے۔ اس واقعہ سے اندازه لگایا جاستما ہے کہ ممری سے زمانتہی میں حصرت مولناستہ باز کا روحانی درجہ

المن دوں " آ ب نے جواب دیا " قلع میں حاکم کے علادہ اور مجی ختی خداہ ۔ ایک شخص کی بدنیتی کی سزاسب کو نہیں دی جاستی بس ہی کا بی نہے کہ اس کے دل خیال بدنیل جائے۔ " چنا نج جب آ ب قلع میں ہینچے اور حاکم کواطلاع کی گئ ۔ تو حاکم کیا " ان کوکس نے بگوا یا تھا ۔ ان سے کہو کم مکان وابس بطے جائیں ۔ حضرت تو مکا کیا کہ سے کہ اس بوئ کو الماح کی گئ ۔ تو حاکم کے لئے روا ان ہوئ اور حضرت کے لئے مروا نہ ہوئ کی خوا سے بلایا ہے جنا نج آ ب جلال ہی کی حالت میں قلب کہ حاکم نے حضرت کو تو ہین کی غرض سے بلایا ہے جنا نج آ ب جلال ہی کی حالت میں قلب کہ حاکم نے حضرت کو تو ہین کی غرض سے بلایا ہے جنا نج آ ب جلال ہی کی حالت میں قلب کہ جا جب اس واقعہ کے دروازہ ہوائی ہیں کا ورضت تھا حضرت منان ہو جو منا راحی ہوئ تو آ ب حضرت منان ہر جو منا راحی ہوئ تو آ ب حضرت منان ہر جو منا راحی ہوئ تو آ ب حضرت منان ہر جو منا راحی ہوئ تو آ ب حضرت منان ہوئے ور اینا ہوئ تا بیا ہوئے اور فر ما یا کہ جیب ہمائے جلال کی یہ کیفیت ہے تو تم کو آبادی سے کمیں دور اینا ہوئی تا ہوئے اور فر ما یا کہ جیب ہمائے جلال کی یہ کیفیت ہے تو تم کو آبادی سے کمیں دور اینا ہوئی تو آبادی سے کمیں دور اینا ہوئی تا ہوئی کو آبادی سے کمیں دور اینا ہوئی تا ہوئی کو آبادی سے کمیں دور اینا ہوئی تو آبادی سے کمیں دور اینا ہم ہوئے ۔ اس کی قبر بھی ہوئے۔ اس کی قبر بھی ہے۔

جس زمان میں کر شاہیماں ایام شاہبرادگی میں کھوکریں کھا آ ہجرہا تھا۔ حضرت کی شہرت منکوحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حصرت جوطلباکو درس دے دہے کہ شہرادہ کی جہرہ برناگوادی کے اثرات تمایاں ہوگئے اللہ مناہجاں نے ہمت کرکے عرض کی کرار حضرت میں حاجبت لیکرحاضر ہوا ہوں۔ اور آب بینرا دمعلی ہوت خرایا ہیں۔ کیا میں سبب یوچے کی جرائت کرسکنا ہوں "حضرت نے ذرایا گرار معلی ہوت حضرت نے ذرایا گرار معلی ہوت حضرت کی آرزور کھتے ہولیکن میں دیکتنا ہوں کہ متماری فیا کا درائن صر شرویت کی گراہی کا سبب بن سے شرحا ہوا ہوں۔ اگرم شریعت ہوگئی میں دیکتنا ہوں کو دنیا کی گراہی کا سبب بن اللہ جات برحان بولائوں ہوگئی گراہی کا سبب بن من شریعت ہوگئی ہوگئی کا در من قدر متماراد اس من منظم علی منظم عرب بالا کردو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے درائے کردو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے درائے کردو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ حدا ہے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ میں معام بولی کھور کے کہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ میں معام کے دو اس کو بھوا ڈرد۔ اور طلبا سے حوا ہے کردو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ میں میں معام کھور کے دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ میں معام کے دو بیان اللہ میں میں میں میں کھور کے دو تاکہ دو تاکہ دہ ٹو بیان اللہ میں میں کھور کے دو تاکہ دو تاکہ دو تاکہ دو تاکہ دو تاکہ دو تاکہ دیکھور کے دو تاکہ دو تا

خاج فضر السلام كو معرت سے بور حت تى خواج فضر نے آ بكوا يك بيم لبلور برسط الله الله كا الله تعالى الله كا الله

خطفرس كماكه فلان كنوس مس مصابا بارس تيم مكال ليجة حب واحضركنوس يركف توويال ايك سيمركي بجاسك يارس مجرول كالخصرموج وعفارخوا مخصر بدو يحور ميران والم بيان كيامات كرابك تاجر ومغرت كالمعقد عقاء دوران سغرس المصيبية میش آنی کواس کاجهار دوست لگار تاجر ف حضرت کا تصور کمیا ور دعا کے لئے اتحالی ا آب اس وقت طلباكودرس دے رہے سے آب نے درس دیتے دستے دونوں ہا تون کود ورسے زمین مررکھ کراس طرت باند کیا جست سے کسی صرکوا کھا رہے ہیں جب آپ کے بالخدا وسنطي بوسك وونون أستنس بان مين ترعيس بطفان حب اس محبث على مركست كارازيوجا تواسب فراياكي تاج كاجهاز دوب رباعال من مجديا وكمايل ا نے جہاز کوع ق ہوستے سے بحالیا بداسی کی تری تھی ۔خلفانے اس واقعہ کی تاریخ لکھر کھی حب اللہ وہ تاجسفرسے آیا اوروا قعدشنایا توحضرت کے ارشاد کی تصدیق ہوگئی۔ ایک دروس سے مصافی ایا كرتااس كى تمام روحاني قوتين لليكرلتيا تفاجب به ورونس مصرت كياس آيا اورآب إر سے مصافی کیا تو مضرت نے اس کی ساری روحانی قوتس سلن کرلیں اور اس دروس از جس قدرو وسرے فقراست ملب كيا تھا۔ وہ مجى مضربت نے استے اندر جدر كرايا۔ اور الله دروس كوبالكل كورابناديا جب دروس في آب كى من صرمتت وسناجب كى توزب الم فاس سے عہدلیا کہ جو کھاس نے دوسرسے فقیروں سے لیاہے وہ انھیں وائس کردے تي عمد الين مع بعد آب في س درون كي روحا في طاقين لوادي . ا يك روز حضرت اين شاكر وملا بلاقي كوشرح وقايه مرصارب يقع حنزت كي كفيا طامی الدین بود بلی سے سندلیکروائس آسنے سکے وہ بھی ہوج دسکتے ہے۔ سے دن سے پوتھا تھے گیا ا ف مشرح وقایه بڑھی ہے "ا محوں نے غرورس آگرجاب دیا ہے۔ مقارح وقایہ تومیرسے الل شاكرد برصاكرتے ہيں "حضرت كوان كاغرور بسترر شركا ور آب نے فرا از و العالق المال الم

کوشرے وقایہ کاسن سمجھادو "اب طامی الدین شرح وقایہ بڑھانے کے لئے بیٹے توبالکل کورے مور نے ہوا۔
کورے موکئے۔ ان کی ساری ملیت سلب ہوگئی۔ اس واقعہ کا ان کوب صدر نے ہوا۔
اُن خوطامی الدین کی والدہ حضرت کے پاس آئیں اور صفرت سے مشت وساحت کی کہ مقامی الدین میرال یک ہی لاکا ہے۔ اس نے بڑی محنت اور کوئٹ ت سے علم عال کیا عالی کریں عال رہا تو وہ علم کے بطے جانے کے غم سے بلاک ہوجائے گا "حضرت کے تصرف سے اُلاک ہوجائے گا ۔ اُلی کوعلم دویارہ صل ہوگیا۔

ایک ون مصرت عصری مناز کے لئے وضوکر رہے تھے۔ آپ کے فلفا بھی حا سرتھے فضوکرتے کرتے با یک آپ کا چھڑا کھا کہ جینک ارا مفائل کھی اور آپ نے باق کا گھڑا کھا کہ کھیں اور آپ نے باق کا گھڑا کھا کہ کھیں کا مفائل سے بھی ہونے بور وقت قلمبند کر لیا۔ ایک مفتر کے بعد مضرت کا ایک خاص عقید ممند حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ بی حنبک سے گذر ز اجھا کہ ایک ایک خوفناک شیر نے بچھ برحلہ کیا۔ قریب محاکر سے کو مناز مجھے آن و بائے میں نے حضرت کے وسیلہ سے جناب باری میں قوعائی توا جا تک باتی کا ایک بھرا ہوا گھڑا میں نے حضرت کے وسیلہ سے جناب باری میں قوعائی توا جا تک باتی کا ایک بھرا ہوا گھڑا خیب سے منو دار ہوا۔ اور شیر کے سربر بڑا۔ وہ بیخنا جا آ گیدڑ کی طرح بھاگ گیا ۔ جب خضرت نے گھڑا خلفا نے تا ریخ اور وقت تھا جب حضرت نے گھڑا خلفا نے تا ریخ اور وقت تھا جب حضرت نے گھڑا کھینک کر ما دا تھا۔

حضرت درس وے رہے تھے کہ آب نے دیجا کہ ایک سرکاری بیا دہ نے ایک سخص کو بیگاریں کی دیکھائے۔ اس کے سربر گھاس کا با رہے اور بیا دہ اس ای بسلوک کئے جارہا ہے۔ حضرت نے اپنے خلفا سے مخاطب ہوکر بوجیا ۔ اگر مہائے ساتھ بسلوک کیا جارہا تو ہم کو کیے کہ سے ۔ اگر کیا جا تا تو ہم کو کیے کہ سے ۔ اگر ہمات ما تو ہم کو کیے کہ سے ۔ اگر ہمات ساتھ کوئی بیا دہ اس اگر تا تو ہم اسے مارمار کر دماغ درست کر دیے ۔ آپ نے دریا یا کہ برست میں کو بیا دہ اس کرا دیا ہے اور ما دریا ہے ۔ وہ اپنے وقت کا تعالیم کے مرست میں کو بیادہ نے برگا دیں برط دکھا ہے اور ما دریا ہے ۔ وہ اپنے وقت کا تعالیم

خلاتمالی نے وسے یہ قدرت بختی ہے کہ اگر وہ جا ہے تو ایک لحبیں زمین وا سمان کو زیرو زگر مراس کے در مرد کر کے درسے کر دسے مگر اس میں تحمل مجی اس قدرہے کہ اگر کوئی اسے مار بھی خواہے تو اف مذکرہے جہد میک ونسان تحمل منیں ہوتا اس کر درج قطبیت بھی حال نہیں ہوتا۔

ایک طالب علم بیت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضرہوا۔ اسی وقت ایک بورگ آٹ اور بیلی می حضرت اللہ علم سے کما '' جانتے ہو یہ کون ہیں می حضرت فوٹ الاعظم ہیں'' طالب علم میں شنتے ہی ان بزرگ کے بیجیے دوٹرا -ا وران سے عض کوٹ یسی مولئا میہارسے بیعیت کا ادا دہ رکھتا تھا۔ اب ادا دہ حصور سے بیعیت کا دا دہ رکھتا تھا۔ اب ادا دہ حصور سے بیعیت کا دا دہ فرایا '' میں اور شہا زا کم بی ہیں'' یہ کھرنظ میری عرض قبول فرا کیجے'' بزرگ نے فرایا '' میں اور شہا زا کم بی ہیں'' یہ کھرنظ سے غائب ہو گئے۔

حضرت ایک روز بینے حقہ بی رہے سے کہ ا جا نک حقہ کی نے لوٹ گئی۔ اس واقعہ سے آپ کے خلفا متعجب ہوئے تو آپ نے فرما یاکٹر ایک فقر بہت مترت م میرے لئے دعا سے معلی ٹر صور ہا تھا۔ میں نے سیجھ کرکہ اس کی مخت ضائع نہ جا سے اسے وارکر نے دیا اور اس کے وارکو حقہ کی نے مرکیا "

حضرت کے بطے صاحبرا دے الاعبدالسّلام کی طبیعت کسب وریاصنت طرف ماکل نہ تھی۔ لوگوں نے ان بطعن کیا۔ آب نے الاعبدالسّلام کو جالیس دن کہ عجرہ میں اپنے یاس حالیت رکھا اور تعلیم فرمانے رہے۔ جالیس دن کے بعد الاعب حجرہ سے باہر نکلے تومرد کا مل تھے۔

ما حبرا وس الصفى كولا ما اورعامه كوالماتى كى سرسما الدكران كرسرر كمدا وال معنی کے بین کا زمانہ تھا۔ وہ عامہ شریف یا ندھ کر بھاگ کئے۔حضرت نے فرمایا ' بھاگ ا كيا بماك كيا "ا وركى مرتبدان الفاظ كود مرايا - خلفان عرض كياحضرت اس سے آپ کاکیا مقصدہے۔ آپ نے فرا یا جواروں ارائے ہے دریے جانسین مہوں سے ۔ کھوٹیے را المے کے فرز مروں کی جانب روحانیت کی دولست متعل موجائے گئے۔ حضرت كادبك معمد التدواد كشني مين سوار عقا كركشي دريا مين الدي تمي والتدواد في وويت ودست حضرت كوما دكما اور ندر مان توكيا ديمناسي كمحضرت موجود بي حضرت اے توسل سے اسردادیا فی میں منس دویا ، اور حضرت نے اپنے دست میارک سے اسے شیربر بخ کھلا یا۔ ایک جگہ یا بی سے یہے کھاس می حضرت نے فرمایا کہ کھاس کو إنبواكسي أتى سبير بيد كه كرحضرت توصيك سكنة أورا يك مشي منو دار مهولي . ووكشي ميسوا بوكيا- اور دوسي سي ح كيا جب اللدداد كواس كم كمرلات تواس كابرن حابجا تجعلبوں سفے رحمی کرویا تھا ۔ اور اس کے لبول برشیربر یخ می سفیدی موجود تھی۔اللہ دادسے نور ای حضرت کی خدمت میں ندر میش کی-حضرت كمليايس معالك طالب علم يشخ بوعلى سيناكي تعمانيف كماب الشفا ا وراثنا را مبطوعتا تنا- ایک شکل مقام برطالب علم حضرت سے بحث کرنے لگا-آب نے فرمایا کہ بیجیس کہنا ہوں وہی صنعت کی مرا دہے ۔ طالب علم نے کما یہ محرمیری سمجوس بربات منس آتی اے میں ایک اجبنی حضرت کے یاس آگر بھے گیا۔ آب نے فرما بالم مخران سے بوجھ لوئے شاکر دیا اس اجبنی سے بوجھانواس نے بھی فرہی بتایا جو

حضرت بنا دہے تھے۔ طالب علم نے احبی سے اس کا نام بوجھا تواس نے کہاکہ میرا نام دعلی سیناہے کا ور یہ کد کرنظروں سے خائب ہوگیا۔ ایک مرتبہ کھلگا وں سے شاہی خرانہ جار ہا تھا جوداکووں نے لوٹ لیا نیا ہما

فاس كاوس كونيدارون كوكر فاركر ميس كرين كاظم ديار زميدار كالمراكر فيا سے یاس آئے۔ اور کھاکر در شاہجاں با دستاہ ہے ہم کوطلیب کیا ہے اور مشاہے کہ ہم ک موت کی منزادی جاسے گی آب وعافرایس " آب سے تھاس کی بتیاں اکھا کرزیندا كود بدس ا ورحكم و باكر محب بادشاه كے باس جا و تو مكر ي س ركونيا "جب رميا بادشاه کے روبر و ماصر ہوتے تو بادشاہ نے کہا میں شاید تم جادوگر معلوم ہوتے ہو۔ ہم منها كما تعالى كا فيصله كرسط تص مكواب مم كوتم يرجم أكباب " زميندارون في حضرت مولنا شهباری گھاس کی بیتوں کامبارا ما جراشنادیا۔ متا ہجاں نے کہا ۔ یہ شک ووا دروس کامل ہیں اور تم بر کھی مہریان ہیں' جنا تھاس نے زمیداروں کومنرا فینے کی جا اوربهب می آباصی عطا کردی جوان زمندارون نے حضرت کے طلباکے فرج کے کے وقعت کردی۔ زمیدارجیب بامراد والس اسے توحضرت رصلت فرما ہے ہے۔ حضرت كاوي معتقدتا جرس كجهازكو حضرت في وين سع بحاما عالم اس سنه ایک روز حضرت مولئنا شها زسے عرض کی کردیم آپ کی دعاسے نے صلی ا دولمند ہوگیا ہوں۔ کرمیرے کوئی بٹیا ہیں ہے۔ بیوی بھی میری برصیا ہے۔میر ك وعاليك "حضرت سف است دويكن دست اور قرما باكرد ايك توتم كالميزا وروسا ایی بوی کوکھلادینا۔ انساا سراط کا بیدا ہوگا ۔ تا برنے عض کی کرا دیا۔ استا مرکز اللہ أب سن فرمایا میں مسافراور وہ تھیم "حضرت کے اس ارشاد کا س وقت توسطال ال كونى نتهجها بيكن اس واقعه كيهاه يعدجب آب في وصال فرمايا تولوك سجه كيا حضرت نے اپنی رطلت کی میٹین گوئی غرمائی تھی۔حضرت کے وصال کے بعد حن تا اوال کے ہاں لوکا بہدا ہوا تواس نے اس کا نام مقیم " بی رکھا اسی مقیم نے جوان ہوتے اور کے بعد حضرت کامزار شریف جمار دیواری - اور برج ب کویمتر بنوایا تھا۔ حضرت موللنا شهاز كاوصال اصرت بولنا شباز في التقوال سے بہت قبل پنی رحلت کے باسے میں بنین گوئیاں فرانی شروع کردی تیں۔ جوں جوں رحلت کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا آپ بے حد سرورد کھائی دیتے تھے۔ اس کے کہ آپ راصل حق ہونے والے تھے۔ جنا بچہ آپ مختصر سی علالت کے بعد شاہجاں کے قور حکومت میں بروز حجوات بتاریخ الصفر نسے نام ہجری (شاہلہ کا) کو ۵ اسال کی عربیں اس دنیا کو خیر با د کہ کئے رسکن آپ کی کرامتوں کا سلسلہ آپ کی وفات کے بعد بھی بدستور جاری د ہاجن میں سے جند نیچے ورج کی جاتی ہیں۔

لا ہور کی ایک عورت وحصرت کی غائبا نہ سجی معتقد تھی بیت کے ارادہ سے روانه بوتى- اورحضرت كى فدمت بى سينى كرسنة كے كے ايك كيرالكر على حس كا ايك ا يك ناربا وضوم وكرك نا كليا تما اورسنا كلياتها جب بحاكليود ك قريب آئي تومعلق ہوا کہ حصرت وصال فرماسے ہیں۔ عورت کو بے صرصدمہ مہدار لوگوں سے اس سے کما مرہ کے فرزند قاعبدالسّلام آیکے جانشین ہیں توان کے پاس جلی جا۔ وہ الاعبدالسّلام کی فدممت من حاضرو في رقاعبذالتها كوحضرت كي جانب ست عالم روياس هم بواكيميري قبر كمودكرصندوق كوبا سربكال لواورصندوق كوكهو الفي كعابعلاس عورت كواند وكصحيروا ور تخلي كردو اوراس كيرس كاكفن جورت لائى بهدو بلاء التلام في معما على كم حسب المحكم على يورت صندوق سے ياس بئ زيارت كى اور عرص كياكم ميس مركز اس قابان مي تفى كدميرك كف ايساعظيم الشان علم موتا " بها ما تعدا تعدا ورميربستورساكت موكياجب عورت جلي آئي تو الأعبدالسّنلام في كفن كي تجديد كركصندوق كو مستور قبرس داخل كريا جب به خبر شهورم بی توحضرت سے ضلفانے ما عبدالسّالم برشد پر کمت مینی شریع کردی که ومحول في يفل بالكل شريعت إسلاميه مح فلات كيا ب لكن حضرت في مسب كونشارت فرائ كرس في اس مورت كم افتفاد مديم وموريهم واعدا المورالسلام كالميس كولى مفوري بحا کلیورکا ایک باکرال جو کی نرمل نا تعرصرت کے ورمیے و ناررمیا تعالین

ایسانیس کرتے سے جس بی شریعت اسلامیہ سے انخرات کا شائم بھی ہو۔ آب کی زبان برلفظ مرائ بحض اس سے کی دبان برلفظ مرائ بحض اس سے کہ بیشراب کے ظرف کے لئے مشمل ہے۔ آپ جاری ہوتے ہے۔ رسول مقبول مقبول ملم کے سیتے مقلّدا درسرو تھے ہی رسول مقبول مقبول

حضرت میں علی ذوق ہے اندازہ تھا۔ جنا بخہ بیان کیا جاتا ہے کہ صفرت نے کہ بو کی بائج سوجلدیں اپنے دست مبارک سے لکی تھیں۔ آپ کے فیوض ہے بھی مطی مند بہار اور بنگال میں جادی ہیں۔ اور آپ ان قابل فخر بزرگوں میں سے ہیں جن کا نام فیا کک اتی رہے گا۔

المرابعة الم

رحمدالترعليه

مضرب المرادمة التوليد

حضرت سرمدشهدمندوستان کے وہ مست الست ہیں سے فون سے میتی ا كى ايك السي غيرفاني واستان المحي تني سه جوا بدالا باديك قائم اور باني رسه كى يحضرت سرمدشيدكي المتازي خصوصيت يسهكروه اوليا اللركي صفت من ايك شي ريك معلوم بهوست بين اورست الدازيم ساعة دنيا كوخير باد كيت بين \_

ایک تحلی رونما ہوئی حس نے کہ ان سے قلب کومتورکر دیا اور ایک بنی نعرہ بازموا اوروہ اس نعرہ س فنافی النزموسے - ان کی ابتدا- ان کی زندگی - ان کے حالات سب یراس طرح برده برا مواسه که نه مورخ می نقاب کشانی کرسکتاسه اور نه ندکره نوس می يراس كتبخانون كوكه نكالمخ كيعداس بحرفيقت كى متد تك بنيح سكتاب يسان كى زندگى كالهم ترين واقعهان كياكيزه حون كوه قطرك بين وعهدا ورتزيب يسكلته الحلالة كمت بموسك جلّا وكي ملوارك سائن أحصل الوعش حقيقي كي ايك السي داستان جورً سی ادباب طریقت رسی دنیا تک سرورسردی حاصل کرتے رہیں گے۔

حضرت مرمد من الما في وندكي الما ونياك سيم ورخ يا تذكره نوي الما في وندكي الما في وندكي الما في الما في الما الما والما و

مغرفت كايرساقى كون تفاركس فاندان مص تعلق ركحتا تفاركب بردابوا الهمال بردابوا اوراس كى ابتدائي زندگى كيامتى سرمدايك راز تقاجو دنيا والول سے لئے بهيشهرسة سے گا۔ اور اس را زسے سربہتہ رہنے ہی س شاید قدرت کا بہت بروراز بوشدہے۔ سردر شید کی اصلیمت سے با سے میں انہائی بھال بین سے بعد نذکرہ نویس ج

مراع لگاسیکے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فرنگی یا ارمنی تھے۔ اوروہ استدا بس نرسی اعتبار

سے یا نوعیسائی تھے یا یہو دی۔ کاشان (ایران) ان کا وطن تھا لیکن سلمانوں کی صحبت فے اور فیضان الہی کی تحلیوں نے ان کے ول کی ونیا کو بدل طوالا اور وہ مشترف اہلاً ہوگئے۔ اصلی نام کیا تھا اس کی کسی کو خبر منیں بعض تذکر وں میں سعید اسے رسر مد کے نام سے ان کو میکا روگیا ہے میکن ہے کے سعید اسلامی نام ہو۔ اے قدیم عیسائی یا پہنوی نام کا محفف ہو اور سر مدان کا تخلص تھا ہی ۔ کہا تعلیم صاصل کی اور میعار تعلیم کیا تھا ؟ اس کا بھی کسی کو تبر منیس ۔ تذکرہ توسیوں نے صرف آننا بتایا ہے کہ عربی اور فارسی زبان اس کا بھی کسی کو تبر منیس ۔ تذکرہ توسیوں نے صرف آننا بتایا ہے کہ عربی اور فارسی زبان میں ان کی علیم نے اور میت قفت بھی ہے کیؤ کہ انسے کا کی مبند رہی ہیں کہ یہ ایک ایسے فاضل اجل کا کلام ہے ۔ جو ظا ہری علیم کے ساتھ باطنی علیم میں کہ یہ ایک ایسے فاضل اجل کا کلام ہے ۔ جو ظا ہری علیم کے ساتھ باطنی علیم میں کھی طاق تھا۔

سرمد کے قلب میں میں کی بہلی دیکاری اعبان کی وہ جنگاری ج

بن گئ مهدوستان ہی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ مرمد کے حسن پرست فلب میں روشن ہوئی تھی جس کی تفصیل یہ ہے کہ سر مر مہند وستان اور ایران کے درمیان تخار کیا کرتے ہے۔ ایران کا مال مهند وستان لاکر فروخت کرتے ہے اور مہند وستان کا مال ایران لیجا کرفائدہ آٹھا تے ستے بسکن ان کواس کا بیٹ نہ تھا کہ جس مہند وستان کے ساتھ وسیم وزر کا کھیل کھیل رہے ہیں اسی مہند وستان پر ان کوا بنا متاع ول اور سب کچھ قربان کر دینا بڑے گا ۔ جنا بنچ ایک مرتبہ جب وہ سندھ بہنچ تو تھ تھ ہے اور سب کی جھیب ہی ایک حسین وجمیل لوٹ کی بھا ہ غلط اندا زنے ان سے سب کچھ جھیب ہیا جب سر مرکب کا متاع دل اس کے میں اور میں با دو بہائی کرتے وں مہند وستان ہی کے مہوکر دہ گئے اور مترتوں مہند وستان کی مینکوں ۔ بیا بانوں شہروں اور بسیتوں میں با دیہ بیائی کرتے دہے۔

کے حنظوں۔ بیا بانوں شہروں اور نسبتوں میں با دیہ بیائی کرے رہے۔ وحم خور دہ سرمد و بلی میں اس عشق نے کیا کیا گل کھلات اور سرکے مرحم خور دہ سرمد و بلی میں زخم خورده قلب کوکیسی کسی صیبتوں کاسامناکرنا بڑا؟ اس کاکمی کوکچھ بیتہ ہنیں۔
یس اتنامعلوم ہے کہ دول زخی کو لئے ہوئے سرمدکسی طرح دہلی بہنچ گئے۔ اور ا بر توں اس سرمایہ ورد کوسینہ سے لگائے بھرتے رہے جوان کی زندگی کاسب سے بڑا ما حصل اور سرمایہ تھا۔

وه عاشق جس نے سندھیں رنگ مجازی دیکھا تھا۔ دہلی آنے کے بودی جقی جقی ہے ہیں۔
یس رنگ کیا۔ دن رات دروسیوں ۔ نقیروں ۔ اور سادھوں میں وقت گذر نے
لگا۔ اور معرفت کی وہ منزلیں طے ہوئے نکیں جوایک ضاحب دل کومنہائے مقصور تک بہنجا دیا کرتی ہیں۔

سرمرکود بی سی اس کا قدر شناس ایک فقیر شن شهراده می سی اید سی استا بهان کا سب سے برا بیا اور مهند وستان کی حکومت کا ولیعد دارا شکوه چی کو ضدا نے بادشا ہے گھریس بیدا بونے کے با وجود فقیروں جسیا دل عطاکیا تھا۔ اور جسم سجر کلیسا۔ اور مندر میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ اس ہر حکور ایک بی جلوه نظرات اس سے فقیران در بار میں۔ در و نیتوں رسندت اور سادھوں کا جھیکٹا لگا رہا تھا۔ سرمد سے لئے وارا شکوہ سے اچھاسا تھی کون ہوسکتا تھا اور دارا شکوہ سے اچھاسا تھی کون ہوسکتا تھا اور دارا شکوہ سے انتہاسا تھی کون ہوسکتا تھا۔ دونوں مدارا شکوہ سے انتہاسا تھی کون بوسکتا تھا۔ دونوں مدارا شکوہ سے انتہاسا تھی کون بوسکتا تھا۔ دونوں مدارا شکوہ سے انتہاسا تھی کوئی بین سکتا تھا۔ دونوں میں دیگ میں دیل میں دیگ میں دی دی دی دی دی دونوں کی دی دونوں کی دی دونوں کی دی دونوں کی دونوں کی دی دونوں کی دونوں کی

 شکست کھانے کے بعد دامتہ سے ہمط گیا۔ اور گزیب اور مُراد کو فتے قال ہوگئی۔ گرمُراد کجی فیہ میں آگئی۔ وارا شکوہ نے بہت ہاتھ ہاؤں ماہے گراہے گرفتا رکرکے دہی نے آیا گیا۔ نام ہما دعلما کاظم جہیئیہ ہی جالا دکی تلوار کا کام کہا رہا ہے کرفت میں انرائے موت دیدی رہا ہے حرکت میں آیا۔ اور دارا شکوہ کو بے دینی کے جرم میں سنرائے موت دیدی کی جرکمت میں آیا۔ اور دارا شکوہ کے قتل گئی۔ مُراد کا بھی فائم ہو گیا۔ اب اور گزیب تہما تخت کا مالک تھا۔ دارا شکوہ کے قتل کے بعد سرمد و نیا ہیں اکیلے رہ گئے۔ ان کی محذوب سے اور بھی بڑھ گئی۔ اور ان کی نظر میں دنیا بالکل تاریک ہوگئی۔

واراشکوہ کے بعدسرمار مرسکاہ کرم ایک ایک ایساسی باتی رہ کیا عایس کے المس دی اور دیلی کے گردو نواح کے لاکھوں باشندوں کے دل تقع به سريدتها جن كا قندا رامقدر طبطاموا تعاكات ايك اشاره برنخدت وبلي لرزسكما تفاكراس ونباوى تحكرون سيماغ ضلقي وهمست تفاديني رنگ بين سياسيات سے بے خبریکن اور نگزیب کے حاشیہ شین علماکو یہ فقیر بہت بڑا خطرہ و کھالی دیتا تھا-باربارا وزگزمیب کوانهاراگیا لیکن اور گزمیب مذجاسنے کمیاسوج کرخاموش ہوجا تا بخا۔ اورنگ زمیہ سے کہا گیا کہ می فقیر حکومت سے کئے انقل ب بریا کرسکتا ہے۔ کر ا ودنگرنب تعیر بھی نہ بولا ۔ نگرنام منادعلما برابرا بناکام کرتے رہے۔ حضرت سر مربرست رست كالزام اي سردر اي امراس يننة كصيكن دارا بمكوه كى مومت في ان كى شان محذوبى كو كيدانسا بيساد باكرسرمد بالكل برسنه رين للحد وكركوى كيلب بهنائهي ويتاتو دواسي وبرس إره باله كرفية سته بلما كي طرت سيء توريلند بواكد مريدعا لم وعاقل ا ورفرزان بوسف سي با وجود

نمائی تربیکی کرتاہے۔ جو شریعت اسلامیہ کی کھلی ہوئی توہن ہے۔ اب اور مگ زیب اسلامیہ کی کھلی ہوئی توہن ہے۔ اب اور مگ زیب اسلامیہ کی مقام نے مقام لینے کا وقعت آجیکا تھا جنائی قاضی القضاۃ ملا توی کور بہتی کی وجہ دریا فت کرنے سے ملائے مصرت مرمد کی خدمت میں جبحاگیا۔ ملاصاحب نے حضرت مرمد دریا فت کرنے سے جاکر بوجھا علم وفضل سے با وجود آپ کا ماور زاو برم نہ درہنا آخر کس عذر برمینی ہے " مصرت سرمد نے برحیتہ جواب دیا۔ مصرت سرمد نے برحیتہ جواب دیا۔

حصرت مسرمد کی اور مگ زمی برجوط الدیک تادیک و تا میان کی اور کا میان کی اور می اور می

منظهام برما در زاد برسند بین کرنمازیوں کے وضو نہیں خواب کرنے جا بیس کم سے کم کب کی اپنے سے برخوال لیجے "سر بدنے معنی خیز نگا بوں سے اور نگ زیب کی طرف دی کے برا اور نگ زیب نے کبل اٹھاکر آب کے ستر برخوالنا جا ہا کہ بل جواب دیا " تو ہی ڈوالدے " اور نگ زیب نے کبل اٹھاکر آب کے ستر برخوالنا جا ہا کہ بل کے نیچے بڑا ہی خو فناک منظر دکھائی دیا ۔ اس نے دکھاکر اس کے بھائیوں اور جینیوں کے بیٹھار سر کمبل کے نیچے رکھے ہیں۔ اور ان سے تازہ خون جاری ہے۔ یہ کر امت دکھ کر اور نگ زیب لزرگیا اور کمبل و ہیں ڈوال دیا یوضر ست سر مدنے یو جھا ہیک اور کم کی تو اب نہ دیا تو آپ نے کہا کہ " فور کو کس تسر سے چھوڑ دیا " جی اور نگ زیب نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے کہا کہ" فور کو کس تسر سے عیب ڈو کموں یا بنا سترڈ مکوں " اور نگ زیب جا گیا۔

حضرت سرمد كوفل كافعوى المحديث سرمد شهيدجان خون سے

بنانے کے لئے بیدا ہوئے تھے۔ ان کے خلاف قل فوی اور نام بنا دعلما کی سازشیں برابر جاری دہیں۔ چنا نجان سازشوں کے ماتحت سے طے پا یا کہ سرمدکوعلما اور فضلا کے جمع کے رو بروطلب کیا جائے ۔ تاکہ ان کے محضرت کی تیاری میں سہولت ہو۔ اور ان کے سرکوتن کے ساتھ جو کچھ بجی کیا جائے وہ علما کے فوے کے مطابن کیا جائے بینی سرمد کے سرکوتن سے شراکر نے کے لئے کفر بازعلما کی تینے چیا گئی ۔ جنانچہ نام نما دعلما کی محلب منعقد کی گئی اور سے جو برائلما کی تینے چیا گئی ۔ جنانچہ نام نما دعلما کی محلب منعقد کی گئی اور اس محلب کے دور روا مک مزم کی حیثیت سے سرمد کو بینی کیا گیا۔ سبت بہلے خود اور گزیب نے حضرت سرمدسے ہو چھا ۔ لوگ کہتے کہ سرمدنے داران تکوہ کومٹر دہ سلطنت دیا تھا کیا ہد درست ہے "کویا اور مگ زیب کے دل کی آصلی بریمینی زبان برآگئی۔ اس کے جواب میں سرمدنے فرما یا " بے شک میں نے مٹر دہ دیا تھا۔ اور وہ درست نرکلاکہ اس جواب میں سرمد نے فرما یا " بے شک میں نے مٹر دہ دیا تھا۔ اور وہ درست نرکلاکہ اس کے بروہی برمنگی کا فرسودہ اعتراض اُنظایا جس کا جراب سرمد با رہا دے چکے تھے۔

و من المن مرمد برلیاس بیننے کے کے زور دیا گیا۔ مسرمدے ان کی جانب توج بھی ہے۔ كى توملًا وك منع جلًا تا شروع كرديا كمر "شريب اسلاميهمت الخرات كرنبوالا واجلالقل اور نگ زیب جیسا ہو شمند شخص خوشا بری علما کی اس بودی دلیل مرکیسے طبن بوسكما تقاراس سف علماست كهاكر وعض رمنكي وجه قتل بنيس بوسكتي علما خاموش ويحي لیکن ملاقوی جود وسرسے عالموں اور ملاؤں سے کہیں زیادہ ہوسیار بھار اسے یہ علوم تقاکسرمدکیجی بوراکلہ طبیبین پڑھتا۔اس نے علماست کہاکہ ان سے کلہ طبیہ بڑھنے کے کے کہا جاست "علمانے مسر مدسے کلہ موصفے سے کے لئے کہا توسر مدنے اپنی عادت ہے مبوحب يورك كلمكي بجاست صرف اثنا يرهام كالك وين كوي ضرابتين بحضرت مرسركاكا الناكمة المقاكم الأول في شور مجادياك والمعور اكله والتبارى سي كفلا مبوا انتكارسها بيور الكمير شطوي اس يرمسر مدن كهايه ابحى تك مين ابتد الي منزل سيس مول اور تفي من متعرق مول - اثبات مك بين بينج مكامول - اكرا لا الله كهوي توجيوط بوكا بودل بن مربووه زبان بركيسا سكامين ملاحظ مرساكة كفلا بهوا كفنرس اكرتوب مذكرت توستى قتل ب "مسرندست كها كياكر" توبركو ورنه واجب القتل قراردي عاوك " ملاموت وحيات كاسبق اس مرد كامل كويرهاك تصیحان تھی کو سے میں سے میں سے نز دیک موت زندگی تھی۔ اور زندگی موت سے غرصنكه حبب حضرت سرمدست توبه نهكي تو دنيا وارعلماسنة متفقه طور يرسرمد يحتل كا فتوی دیدیا - نام بهادهما جاستے بھی بہی سطے - ان کودلی مقصور حال ہوگیا ۔ اور ا تعوں سنے اس مروکا مل سے خون میں اسنے وائن کورنگئے ہیں ایک خاص لڈ ست حضرت سرمدكي شهاوت احضرت سرمد شهيد ك قتل ك فتو ال صاور میونا تناکہ مرطرت ایک شورا وربے مینی بریا ہوگئ ۔ عوام کے اس اضطراب اور بے مینی کودیجے ہوت اسد اللہ نامی ایک مروض نے جوحضرت سر بدسے خصوت رکھتے ہے ہے ہے کہاکہ ' فلا فلا ایس سے کہاکہ ' فلا ایس کی متنت وساجس کو دیجھتے ہوئ اگر آ ب اپنی وضع اور حالت بدل دیں تو نبطا ہر کوئی نقصان منیں آ ب نے یہ مش کر نظر اُ مطابی اور ارشاد فرایا کہ سے عمر میست کہ آوازہ منصور کہن سف میں مشد

من ا زمسرنوحلوه وسم دا رودمسس را

گویا آب دا ہی سرمروینے کے لئے سلے ہوت تھے۔ بیان کیاجاتا ہے کہ جب حضرت سرمرکونتها دت گاہ کی جانب لے جلے تو تمام سنہ واف بڑا۔ اور بحجر کی زیادتی کی وجہ سے کوج و با ذار میں انسانی سروں کے سمندر کے علا وہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا یشہ میں جز کہ شدید اضطراب بھیل جکا تھا۔ اس لئے سارانتہ موف فوج کے انتظام میں وید با گیا اور جاروں طرف ناکہ بندی کردی گی۔ اس مرفضا کوجب بشہادت کا ہیں لات تو آ ب مسکرار ہے تھے جب جلاد تمشیر مجرآں گئے ہوئے اس میمسکرا کو نظر ملائی اور فرایا کی فدائے تو شوم بیا بیا کہ بہرصورت کرمی آئی من تراخ ب می تناسم "اور یہ کہتے ہوئے تو اور کے نیچ گردن برک

متورشوں بے متعد وا زنواب عام شیم کمشویم دیدیم کریا قاست شب فعت بر عنودیم دیدیم کریا قاست شب فعت بر عنودیم

حضرت كاسرمبارك تن سيصدا بوكركلم مربطارا

فتوے کے مطابق حضرت مے مسرمبارک کوئن سے جُدہ کردیا گیا۔ خلیفدا براہیم بیان

مرسة بين كمركو حضرت مسرمد في التي ذند كي مين كلمطينة كا الله سع أسي أسي مندس والما ليكن جب سمادت بالى تولوكون في فيناكر حضرت كرسركت تين بار الالالك كما اورلعبن تذكره نوسيول كاليركهناس كرحضرت مرمدكا مرمقتول مترمن كلهطيه موهناز بلكم محورى ديرحر مارى ميس محى مصروت رما اس كى سما دىت كى سلىد من چند تذكره نوسيول سى ئىرى كى كاست كرسما دئة کے بعد حصر ست سرد شہید اکسے جلال میں اسے کہ اپنے شرمیادک کو انھا کرعا لم حال میں جا مع مسجد کی کئی سیر طبیوں بر توط مستئے۔ لیکن آب کے سیر جمع ترسے کارے صاحب کی ہدایت برآ سے کاجلال جا تاریا ورآ نے کھندسے پڑسکتے۔ والند اعلم سے محضرت سرمدشهيد كي شها دت كايه واقعه عالمكيري تخنت نشيئ سيح تين سال بعداع أه (سلامة) بس بيش أيالقا-آب كامزارمبارك جامع معروبي كم تابى دروازه ك بالكل سامتهم يجمر جعضاص وعام م ا ورمرس كوجين مستريد الركا المصرت مرمد عمعتقد تذكره فرسول اگرجه اورنگزیب نے بھی حضرت مسرمدستی کے محصرت کی متعطر دست محے گرفت سے عمراي السعلطي برمتاسف ريارا وراس كوحضرت مسرمد شهيدكي شهادت سيح بعدايك روزيمي حين ميشرسه اسكاحيا مجها تبدايس تووه شالى مند محينا كي منكامون من مود د با - اور اس کی عربے آخری به برسال و کھن بین سیستیں آنھائے ہوشت گذر سکتے بہاں تك كروه غريب الوطئ سك عالم بي من مركبا ا وداست اس د بلي بي دمها نصيب شعواجهال سكونيا يرست على السكر كيت يروداس مروندا سكون برراحتى بوكيا

المعض تذكره نوسول كاتويها ل تك خيال مي كداس مرد باخدا سے

فن کے گرتے ہی مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہوگیا تھا۔ اورمغلیہ حکومت اسی دہلی میں دفن ہوگئی جس دہلی میں کہ حضرت سرمرشہ پدرجمتہ الشرعلیہ کے پاکینرو خون کے قطرے گرے تھے +

- 光(水)))--

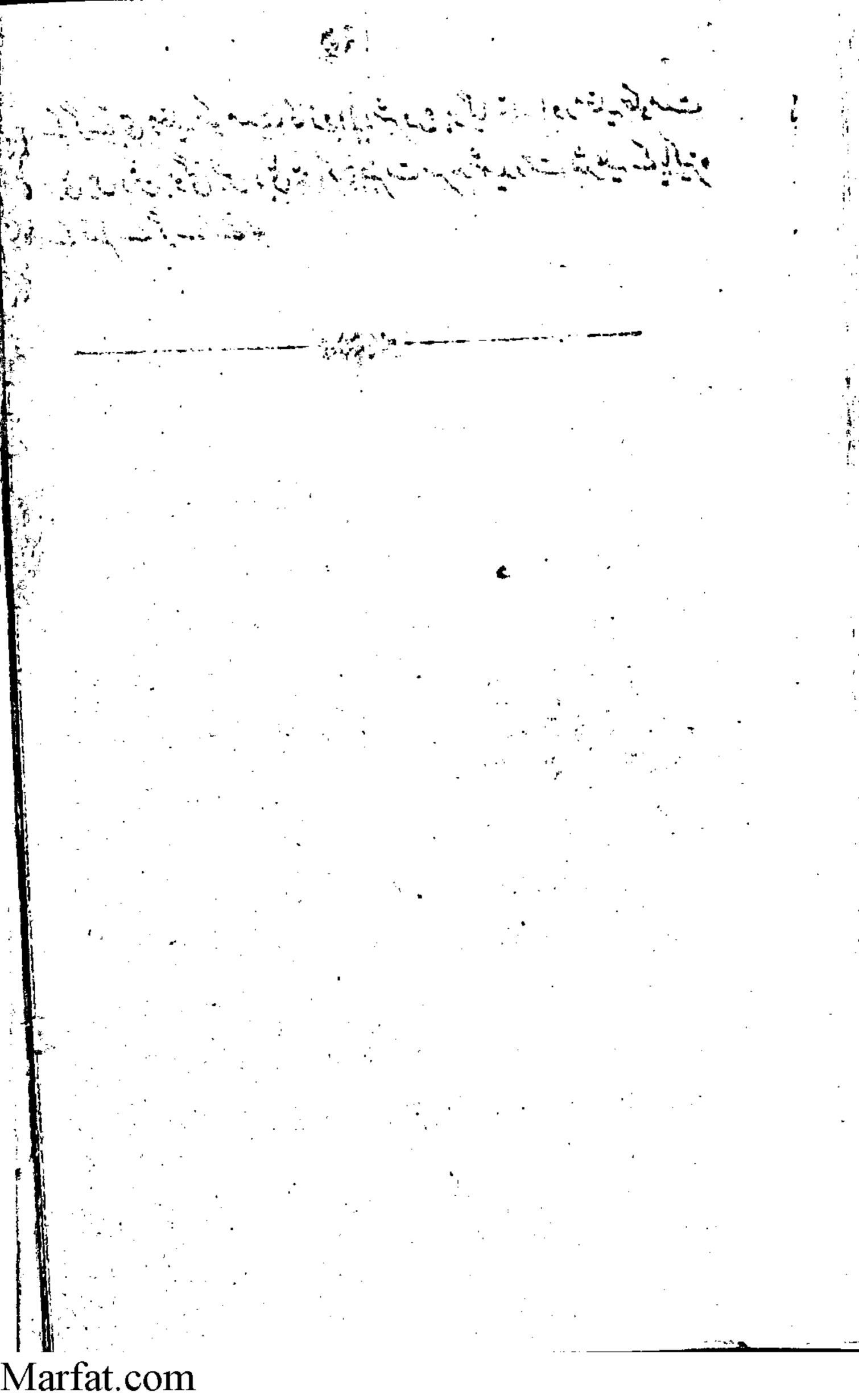

الشرالسعليم المناسبة 

حضرت كالماساة الرارى والعالية حضرت شیخ کلیم الشرشایجهال آبادی مندوستان کے وہ مایر نازبررگ بی جن موجاتی کمالات کو بہندوستان کے اولیا شے کرام میں ایک استازی درجہ حال ہے ۔ آب سے اپنے روحانی فیومن سے اس وقعت مہندوستان کوسرفراز فرمایا حبکہ اس برطیم سااسلای مکومت زوال بدر تی اور سیندوستان کے مسلمانوں سے دلوں پڑ ایک ما یوسی اور ناامبدی کی سی کیفیت طاری منی بیروه زمانه تفاجب شرک اسلام می عليه عال كريني من يوري طرح مصروت عا. ﴿ حقیقیت بیشیم کی سے امثالم اور مسلمانوں کی اس نا زک وقت بن وسکر فرانى ب جلاسكان برطرف سے سارا بر بيكے سے حنائد آب كيون اور رو حاتی ترکات بی کا بینتی که با وجود یکه تمند وستان پس اسلامی حکومت منزلزل بهو على تقى اور اسلام بربيرطرف سے صلے شروع بوگئے سے ليكن محرى مُسلمان تمام الا کا در آفتوں سے محفوظ سے اور ا ترک ترین مالات کے باوج داسلام کا مقرا مشن بدستورماری را۔ حضرت منتنج كى بيدائس اوراتدائي زندكى اجادى الأول النا (شهرای کودیلی من تولد موسے۔ به وه زمانه تفاجب شاہجان نے وہل تعنی شاہجان آبادكونيانيا وارالسلطنت بتايا عقاا وروبلي من علما ورفضاكا بجوم عقا آب کے والد محترم کا ایم مبارک حصرت شیخ نور الندصدیقی مقارع مم مندسه اور فن تعيرك بهت برسك ما سرتصور كم الله القسط الله كما وه معرست الله ودالله

اینے زبانہ سے بہت بڑے خطاط می تھے جنا مخیا مضمیر دہلی سے دروں کی محراب وغیره بر جوکتبات کیمے بهوسے بیں وه آب ہی کی فن کاری کی غیرفانی یا د گارہیں جھتر شے اور آپ سے والدمحرم فلیفداق ل حصرت ابو برصدین کی او لاوس سے ہے۔ مسلح اور آپ سے والدمحرم فلیفداق ل حصرت ابو برصدین کی او لاوس سے ہے۔ حضرت شنح کلیم المترشاجهان آبادی کی تعلیم وترسیت آب کے والدمخترم حصرت نورالله رصد بقى كى ترانى مى موتى سے جصرت سنے بحین ہى سے بلا کے دہین مصيرة بكي وإنت كايه عالم كاكرعام طلبا حتنا درس كدسا لهامال مين حاصل كرست تعرب حيد ماه ك اندر اس معبور حال فرما لينت تحف حنائي سب كى ذيا نت اورعلم دوستی بی کا بینتجه تماکه استدای عمرسی میں آب کا شار اکا برعلما میں ہونے لگاتھا حضرت شیخ حبب فقہ صریت اور تمام ظاہری علوم سے فارغ ہو سکتے تو آب سے بدار فلب نے آب کوعلوم باطنی کی جانب متوجد کمیا ۔ حیائجہ آب عبا دت وریا صنت میں مصروت ربعتے لیگے۔ اور محبت الہی میں آپ کوایک خاص ذوق حال ہونے لگا۔ ا حضرت شنح كوحب حب الني خصرت المحجيري في المسامين نے بہت زیا دہ مضطرب او

بجس کیا تو آب کوایک ایسے بیر کامل کی الماش ہوئی جآب کور وحاست کی گندر است کی بندر است کی گندر است کی گندر است کاش اور تبحی سیاحت فرائے ہوئے کہ معظم بہنچ سے یہ بہاں بینچنے کے بعدا یک مجذوب نے آپ کی رمنائی فرمائی اور آپ کو ہدایت کی کہ آپ مدینہ منورہ بنج کرحضرت بی مدی سے بعیت فرمالیں ۔ مجذوب کی بدایت کی کہ آپ مدینہ منورہ بنج کرحضرت شیخ بی مدنی مردہ بنج سے کا درحضرت شیخ بی مدنی مردہ بن سے مردد ان قاص کے زمرہ میں شامل ہو سے کا

رمیدا مدرست شیخ بجی مدنی روحن کی روحانی کششش حضرت شیخ کلیم المند کودلی سے معنورت شیخ کلیم المند کودلی سے میں منورہ کھینچ کر لے کئی تھی حضرت مرب صد مہران سے دیا نے مبعدت سے حبدروز

يعدى آب كے دوحانی كمالات سے متا تر ہوكر حضرت شنخ بحی مدنی نے آپ كواپتا ظیفہ اعظم مقرر قراويا اوراكب كوقطبيت كالحى النددرج صل بوكيا فيوعن باطني معالاال بوكرجيب آب مدينه منوره سے كم معظم تشريف لائے تو آب كے روحانى جلالى كا بربرتخص أب كوقطب عالم كه كرمخاطب موماتها حضرت شخ کی برندوستان والسی احضرت شخ علوم باطنی سے مسلم مسلم کی برندوستان والسی انتخاب اورخرقه خلافت سے مرفراز بوسة كي معرب دبل كم الم روانه موت توحفرت يرح يجلى مرقى في فرما يا كرديم إنى وبلى كارسة والاابك تنخص مى شيخ الجعابم سيرعا فم معانى من مريد مواسي مصب تم دېلى بنيج تواسى سي خلوص كے ساتھ لمناكيو بكه وه محى بمهاري طرح بهار امعنوی فرزندس ور اسے بهاری طرف سے ستے و اور کلاه پنجادیا ؟ حصرت سنح کلیم الشرستایجهال آبادی جنب مدیندمتوره سع مندوستان اس آت توبرانی در بی س داخل برسف سے قبل آب سف حضرت خوام قطب الدین نجتیا م كاكى كى درگاه يس قيام فرمايا اوردات و بين سبر كى- اسى دات حضرت شخ اچهان است سرمعنوی حضرت محی مدنی کوخواب میں دیکھاکہ فرماتے ہیں کردیے ہمارامریدخاص اورضيفه أعظم يتح كليم التدجس في ظامري أنكول سيمين ويجاب أج مع دبل یس داخل ہو گا۔ تم کو جا ہے کہ اس کا استقبال کرو اور شیرہ وکلاہ جوہم نے ان کے المتعممالي كي بعيمات ان سعليك عزمنك حضرت شيخ اليماسة اليت بسرد وشن ممير كى بدايت كيموجب حضرت شخ كليم الله كالمتقبال كيا- ان دونون بزرگون سن اكريهاس سيقبل ايك دوسرك كوننس ديجا تقاليكن روحاني تعلق كي شاير دونو ب سنے ایک دوسرے کو بھان لیا۔ اور ما زندگی ان دونوں بزرگوں میں بلای محبت ہی حضرت سے اجھا کامزارد ہی میں حضرت امیرصرد سے روضہ سے یاس ہے حضرت شيخ كارو حالى فيض المصرت شيخ كى جائك سكونت فلعداور جامع المصرت شيخ كارو حالى فيض المسجد كي درميان اس حصة مين تقي اج

اب بر ٹرگراؤنڈ کے نام سے مٹھورہے۔ اورجاں حضرت کا مزار مبارک ہے جھنر کی جائے قیام وہ مشرک مگرہے جہاں سے علوم باطنی اور ظا ہری کا در با مقرق بہنا ر اسے اورجس کی جک سے سار امہند وستان حکم گا اٹھا تھا۔ جنا نجہ آب کے باطنی فیق سے جہاں مخلوق فیعندیا ب ہورہی تھی و ہاں آب کے علوم ظا ہری سے فیق کی بھی سے کیفیت تھی کہ آپ نے نہایت وسیع بھانہ پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرارکھا تھا۔ مہندوستان کے کونے کونے سے لوگ علم دین حال کرنے کے لئے آتے تھے اور وستار فضیلت لیکر جاتے تھے۔

حضرت شیخ دلی کال اور عالم باعل ہونے کے علادہ اپنے زانہ کے بہت
بڑے صاحب قلم بھی تھے جنا بچہ آپ نے بہ شارکتا ہیں تصنیف فرمائی ہیں جبنی جند کرایا ہیں ہے۔ (۱) قرآن باک کی تفسیر تفسیر کلیمی "جوصرف ایک مرتبطیع موئے کراب ناباب ہے (۲) سواء السبسل کلیمی علی معترجمہ اردو یہ کتاب تھون اور سعرفت کا ایک بیش بہا فرزانہ ہے (۳) عشرہ کا ملع بی معترجمہ اردو (۵) مرقع کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۱) مرقع کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۵) مرقع کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۵) مرقع کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۱) مرقب کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۱) مرتب کلیمی فارسی معترجمہ اردو (۱) مرتب کلیمی فارسی معترجمہ اور تصوف فر ای ہیں جن کومع فت اور تصوف ہی آپ نے بے شارکتا ہیں تصنیف فر ای ہیں بیشتر میں معترجی بیاروں کے ملا وہ میں امنیا زی درجہ ماصل ہے لیکن افسوس کہ آپ کی بیشتر میں صاحب می ذیتے۔

مصرت سنخى زندگى مصعلق جندواقعات احسرت شخها.

ساده اورغ با شدندگی بسرفرمات سے آپ کی دائی آمدنی جوایک مکان سے کرایہ کی آمدنی تقى صرف دهاى روميه ما مانه تھى۔ آب اور آب كے متعلقین كا گذاره اسى محدود آبدنی يركفا وفا نقاه سي وندرس تي عين - اس معصرت كالنكرفانه ملاا عقا كراس ذانى خري كے كے اس سے محد نہيں ليتے تھے۔ بادشاہ فرخ سرسے بہت جا باكرات كوئى جاگيرقبول فرمالين ليكن حضرت شخيف است منظور بنين فرما يا بادينا بول او المراسية أب بهشد يرم نزكرت محد ساع سے حضرمت سنے کویے صرشوق تھا لیکن مریدوں سے سوامحفل سماع بیل مسى غيركونيس آسن دمية مقدايك دفعه كاذكرسي كمصرت ساع مين متول مقد كروان منعوض كياكر ين نظام الدين تامي ايك نوجوان حاضرب- اور إندر اسفى آجا زت كاطاع ب "أب في فرمايا" بلالو معتقدين في عرض كياكر" أب توساع كے وقت سي غيرض كواكسيس وسنة "آب في فرمايات وه مي كوبي غيرنس سي خيا ييري نظام الدين و اس زمانہ کے مقتدر علما میں سے سکھے۔ پہلے حصرت کے مریدان خاص کے زمرہ میں مثابل بهوشك اور بعدكوحضرت شخ ك ضليفه اعظم كامنصب الفيس عال بهوا حضرت متحن ان كودكن كى ولايت سيردكرك اوربك أباديهي باعقاء إوراب وبس أب كا مصرت شیخ کے قبل ایس سے بیافاد کادار واکر جب وسع ہے لین ان اس سے بیافاد یا دہ سہور ہیں۔ فلیفہ و فلم صفرت مولننانظام الدين اورنك آبادى حضرت محدماتهم حضرت مولنناشاه جال الدين سبع بوری حضرت مناه نانوجن کا مزارسبحد فتحوری و بلی میں سبے حضرت مولنا عالجیا خواج يوسف اورخواج شريف من كم مزارات حيدرآبادوكن بس بيل حصرمت رمع كاوصال حضرت شيخى عرجب اكياسى برسى يوكي تو مختصری علالت کے بعد آب دہی میں ۱۲ رہی الا قرار سی اللہ ہجری (مسیلی)
کورصلت قربا گئے۔ چنا بھی آب کے جسد ممارک کو آب کی خانقا ہ کے اندر مرقول کردیا گیا۔ یہ خانقاہ جا مع سجد اور قلعہ کے درمیان اسی علا قدمیں تھی جو آ حکل پر میر گراؤ کردیا گیا۔ یہ خانقاہ جا مع سجد اور قلعہ کے درمیان اسی علا قدمیں تھی جو آجل پر میر گراؤ کو با میں ہے جن بخیر آب کا مزار مبارک آج بھی مرجع فلا تن ہے جس سے کے نام سے مشہورہ ہے۔ یہ ناخ ہوت میں ج

4(米)》

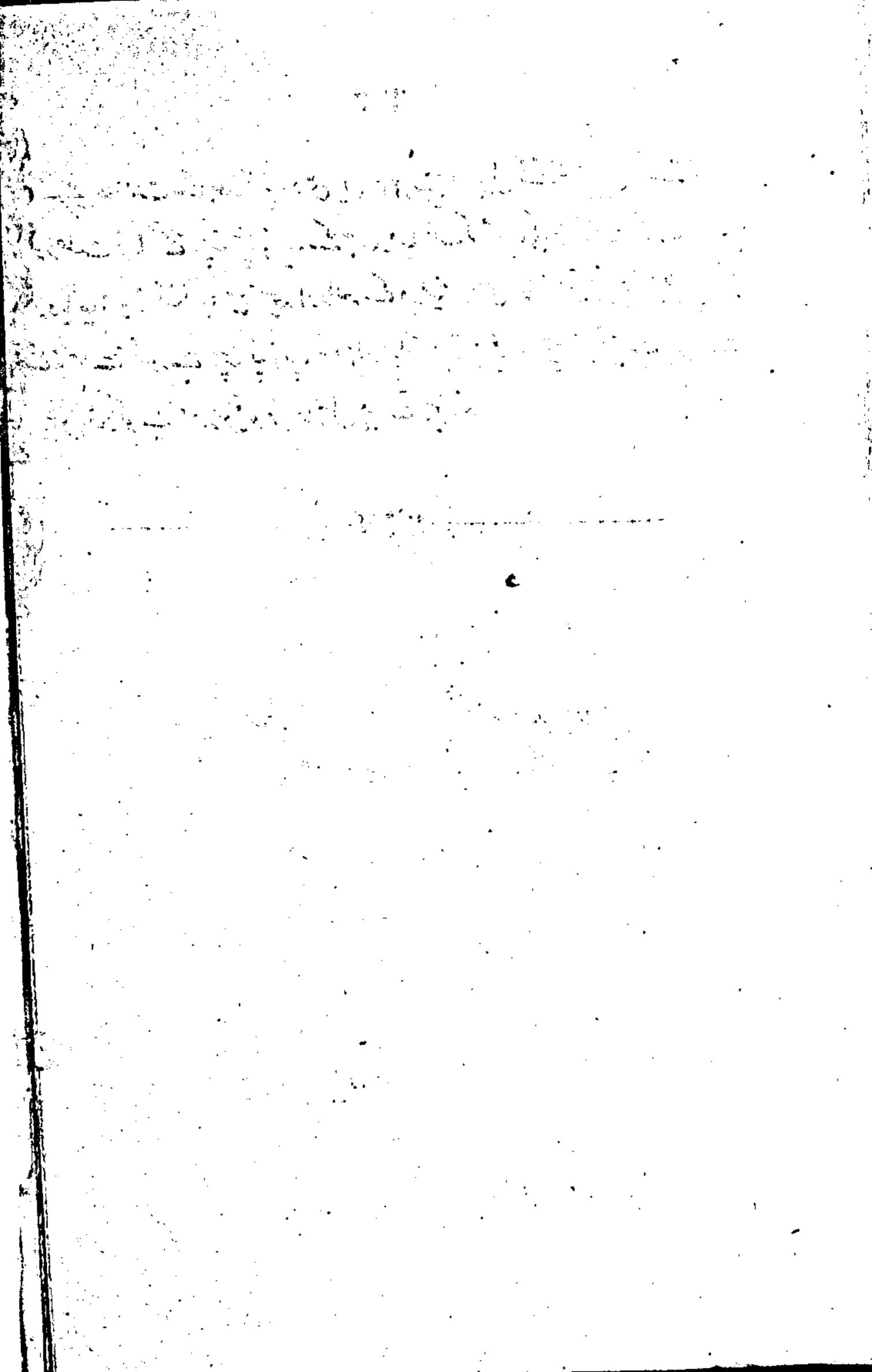

محسلهال اولسوى

رحمنه السعليه

## معترب واجهم المان الوسوى

حضرت خواجر محرسلیان تونسوی - دّور آخرے آن اولیا سے کرام میں سے ہیں جن اللہ کا وصاف اور وحانی کمالات سے تذکرہ کی کتابیں رنگی ہوتی ہیں۔ آب بدارت و لی اللہ سے اور آب کے دوحانی کمالات نے آس فا ذک دُور میں سا اوں کو سہارا ویا جب اس مخطیم میں اسلامی حکومت دم توٹر رہی مخی اور انگریزی اقتدار ملک سے ایک کونے سے دوسرے کو نے تک مسلط ہو حیکا تھا۔ آپ کی ولایت اور خلافت کے باہے میں یہ کما جا تاہے کہ خود رسول مقبول صلعم نے عالم روبا میں آنے کے بعد آپ کوان ملزمرا برسر فراز فر مایا تھا۔ آب کی ذات با رکمت کو بارگا ہ الہی میں اس قدر مقبولیت حال بیرسر فراز فر مایا تھا۔ آب کی ذات با رکمت کو بارگا ہ الہی میں اس قدر مقبولیت حال اس میں کہ تاب جو کھی جا ہے تھا۔ کہا جا تاہے کہ آپ کے معتقد وں میں بنی توع انسان کے علا وہ جنات کی تھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ذیل میں میم حضرت خواج انسان کے علا وہ جنات کی تھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ذیل میں میم حضرت خواج کے خصر حالات درج کرتے ہیں جن سے امدازہ لکا یا جا سکتا ہے کہ آپ کس یا ہے کہ تیاب کہ تی ہوت ہے امدازہ لکا یا جا سکتا ہے کہ آپ کس یا ہے کہ تی ہوت ہیں جن سے امدازہ لکا یا جا سکتا ہے کہ آپ کس یا ہے کہ برت کی تھی درگ ہے۔

حضرت کی سرائی اورجین ایستان اورجین ایستان داورد دان دوم کے ایستان دوم کے ایستان دوم کے ایستان دوم کے کا خاندان موضع گڑ گوجی داقع کوه درگ میں آگر آباد ہو گیا تھا۔ کوه درگ تونسه شریب سے بالکل قریب تیس کوس کے فاصلہ بہتے ۔ آپ کے داداکا نام عمرفاں اور آپ کے داداکا نام بی بی ذائی تھا۔ آپ کی دالدہ محترمہ کا تام بی بی ذائی تھا۔ آپ کی دالدہ محترمہ کا تام بی بی ذائی تھا۔ آپ کی دالدہ محترمہ کا تام بی بی ذائی تھا۔ آپ کی دالدہ محترمہ کا تام بی بی دائی تھا۔ آپ کی دالدہ محترمہ کا تام بی بی دائی تھا۔ آپ کی دالدہ ما میرہ کو دیجے کر جس زانہ میں کہ آپ لین ما در میں متعے قوا یک فقیرے آپ کی والدہ ما میرہ کو دیجے کے بینا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میلی سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میلی سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میلی سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میلی سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میلی سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میں میں سے ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے سی میں کرائے میں سیمان کے دور داکا نام بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے اس مائی سے دی تھی کرائے ہی ایک ایسا سیمان زماں بیدا ہو گاجست بنارت دی تھی کرائے ہیں۔

ا بزاد با مخلوق کونین بہنچے گا "اس سے علاوہ آپ کی بیدائش سے قبل آپ کی والدہ مخرمہ نے چواب میں و نجھا کہ ایک بقع نور آسمان سے انترکر ان کی گور میں آگیا ہے۔ جس سے سار اگر روشن ہوگیا ہے ۔ جنا نچہ اس مشار سے مطابق حصرت خواجہ محر میلیان تونسوی میں الہ ایجری (سرا علی) میں موضع گڑ گوجی میں تولد ہوئے ۔ اورآب میں موضع گڑ گوجی میں تولد ہوئے ۔ اورآب کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام محرد وسف کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام محرد وسف کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام محرد وسف کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام محرد وسف کھا۔ اور جا رہنس بھی تھیں۔

آب کی والدہ کے اسرآئی کھیں اس سے آپ سے ایک معولی سے مدرس ملا ہو کے باس اکفیں بڑھنے کے لئے بیٹھا دیا۔ اللہ یوسف سے آپ صرف نصف قرآن بڑھ سے کونکہ ملا یوسف خود بندرہ باروں سے زیا دہ بڑھے ہوئے نہ کے اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو حاجی صاحب نامی ایک بزرگ کے باس مزید تعلیم کے لئے بھا دیا۔ جن سے آپ نے قرآن مجید کی کھیل فر مائی اور جندفارسی کست بڑھیں۔ اس کے بعدان ہی حاجی صاحب کے مشورہ نے آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے میاں کے بعدان ہی حاجی صاحب کے مشورہ نے آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے میاں حسن علی سے باس مولی ہے کے تو نسہ بھیجدیا۔ حاجی صاحب نے بین ہی میں حضرت خواج صاحب کے لئے بیٹ بی میں کوئی کی کہ یہ ایک با کمال بزرگ موں گے۔

حوا جرصا حدیث سے سے بیسین توی می کہ یہ ایک با کمان بررک ہوں ہے۔
میاں صن علی کے مردسہ کے طلبا کا یہ دستور تھاکہ وہ یا تو گداگری کرکے یا
مزدوری کے ذریعہ خود اینے سلنے معاش کلاش کرتے سکھے رجب حضرت خواجہ اس

. مدرسهیں داخل مبوشت توان کو بھی معاش کی تلاش سے لئے کہا گیا۔لین ان کو نہ

گداگری آئی تقی اور شر مزدوری - ایک روزگداگری کے لئے نکلے تو مبند و بقالی کے گرم بہنچ گئے - اس کی عورت روئی بکار ہی تقی حصرت نے روئی کا سوال کی جبا اس نے جا ب ندیا تو آب نے آگے بڑھ کرایک روئی ان فالی اور چلتے ہے ۔ بقالی نے جب حضرت کے استادے اس بات کی شکایت کی تواستاد نے حکم دیا کرتم گاام کے لائق نہیں ہو۔ مردوری کے لئے جا یا کرو - آب مردوری کے لئے میائے تو آپ سے مردوری کے لئے میائے جا یا کرو - آب مردوری کے لئے میائے تو آپ سے مردوری کے لئے میائے تو آپ سے مردوری کے لئے میائے تو آپ سے مردوری کا آپ کا اس کے خودروئی کھاتے اور باتی فور آپی غربا میں تعقیم کردیتے - استاد نے جو بر رنگ دیکھا ان کوم دوری کا میائے کی درسہ میں ظاہری تعلیم حال کررتے رہے - بہاں تک زمانہ دراز تک میاں حن غلی کے مدرسہ میں ظاہری تعلیم حال کررتے رہے - بہاں تک کرائے کا شار لائق ترین علما میں ہونے لئے گا۔

متنعف ہوسکے تھے۔

آب کی روحانی عظمت کا اندازه اس سے لگایا جاستہ ہے کہ حافظ جالی الدین صاحب مدنی رہ سے خلیفہ اعظم مولوی نور احر سگھرارہ سے تھے کہ آپ کی حضرت خواج سلیمان سے لاقات ہوگئی۔ مولوی نور احدا گرج ضعیف آدی تھے گرحضرت خواج کو جو ابھی کہ من تھے دیکھر گھوڑ سے ارسی اسر کے۔ اور حضرت خواج معاصب کو گھوڑ سے برسوار کر کے ان کی باک پر کو کرساتھ ساتھ جانے گئے مولوی نور احرصا حب کے ایک مرید سنے یہ دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ صعیف ہونے کے با وجود بیدل جل رہے ہیں اور میں دیا جا برسیاں کا مرید سنے یہ دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ صعیف ہونے کے با وجود بیدل جل رہے ہیں گھا

اور نوبوان کو گھوڑسے برسوارکررکھاہے۔ اس برنوراحد نے عقد کی تظروں سے موس مرید کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کوئے خاموش رمیوبے اوب تم ان کی شان سے ان ان میں بنیں ایسی واقعہ سے اندازہ لگایا جاسکماہے کہ خواج سلیان کونسوی کو کمسنی کے زمانہ میں بھی خدارسیدہ بزرگوں کی نظریس میں قدرعظمت حال تھی۔

حصرت کی طالب علی کازمانہ تھا کہ ایک ہندوعورت اپنی نوجوان لڑکی کو آج کے باس لیکرھا ضرم وئی۔ اس لڑکی کے باتھ باقر سال ہوگئے تھے جس کے سلئے بہت علاج کیا گرکوئی فائدہ نہ مہارجب ہندو عورت اس لڑکی کے لئے آب سے طالب دی ماہوئی تو آب نے فرا یا کار اس سجدس حیندروز تک روز انہ جراغ جلاؤ۔ اور جھاڑو و و و انتاز اللہ فائدہ موجات کا "مہند و مورت نے آبے حکم کی میل کی ۔ اور لڑکی تعفیل فدا بالکل تندرست ہوگئی۔

فبله عاكم حضرت خواجه نورمجر فهماروي سي بيعت المحتربيان

تونسوی قبله عالم صفرت نواج نور محرد مهاروی کے فیلفہ سفے لیکن آب کس طرح مصرت قبله عالم محفصین میں شامل موک یہ واقعہ بھی بڑا ہی مجیب وغریب ہے۔

تذکرہ نوسیوں کا بیان ہے کہ ابھی قبلہ عالم خواج نور محد مهاروی نے حضرت خواج سیان تونسوی کو دیکھا بھی نہ تھا کہ قبلہ عالم ہے بیرو مُرشد حضرت مولئنا نخزا لدین رحمتہ اللہ عندا میک دن اپنے مُرید اور فلیفہ حضرت خواج نور محد مها دوی کو مہا کی کہ ایک خدار سیدہ نوج ان جو اپنے مرقب کا میلمان موگا اسے اپنے مخلصین میں مثامل کو ۔ یہ ہما رہ اور متاب کے برکت کا باعث موگا اسے اپنے محلصین میں مثامل کو ۔ یہ ہما رہ اور متاب کے برکت کا باعث موگا اسے اپنے محلصین میں اس ارشاد کے بعد حضرت قواج میلمان تونسوی کی تاب ایس ارشاد کے بعد حضرت قراج میلمان تونسوی کی تاب فراح میں رہے ۔ آخی قبلہ مالم کی موانی کشش حضرت خواج میلمان کو ان کی تاب تونسوی کی تاب فراح ہو میلمان کو ان کی میں رہے ۔ آخی قبلہ مالم کی موانی کشش حضرت خواج میلمان کو ان کی تاب تونسوی کی تاب فراح ہو میلمان کو ان کی تاب خواج میلمان کو ان کا کھوں کی تاب خواج میلمان کو ان کی کی خواج میلمان کو ان کو کھوں کی تاب خواج میلمان کو ان کی کھوں کی تاب خواج میلمان کو ان کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی تاب کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں ک

فدمت بس مينع لائي اور آب سفاوي آكر حضرت قبله عالم كم ما مديبوت كريي حضرت قبله عالم اب كوهلقه مربدين من شابل كين عدي بعدكس قدر فوس تعداب كااندازه اس سع بوسكاس كم بسف قرا باكسيم كومباركياد دوكه وه شهياز طراقيت جس کے سلے ہم کی سال سے سر کرداں تھے۔ اب ہما اے دام میں آگیا ہے۔ حصرت نواج جب حضرت قبل عالم سك ولقدارا وتساس شامل بوسه تواب کی عمرصرف سولرسال کی بھی مطقدارادت میں مثابل ہونے سے بعد سرومرشد کا تکموا كراية وادا سرح عنرت مولئنا فزالدين كى زيارت ك المح وبى ما ورجائي ميد مصرت خواج اجمیری کی بارگاہ عالی سے موسائی فیوض صاصل کرے دی سے ساتے د وا نه بوسطت لیکن ابھی را سندہی میں ستھے کہ مصرت مولمنا فخ الدن کا دہی میں وصال موكيا حصنرت مولئنا فخالدين سن رطئت سنعقبل وصيت كروى في كيابك سخص سلمان تای بادی طاقات کوائے کا چونکہ شیبت ایردی یہ بنیں ہے کہ ظاہری ملاقات ہواس کے اس کومیراسلام بہنجانا اور اس کی خدمت بن ہاری جانب سے ية قولا دى علم يس كروتها يواني حيائي حيب مصرت فوا جسليمان توسوى وصرت مولدناكي رطست سے بعد و بلی سنے تو آپ کی وصبت برعل کیا گیا۔ اور صرف بھی منس ہوا ملک آب كواسينه داوا بسرمولننا فخوالدين كى زيارت بحى اس طرح بيوكى كرمعترت بيوللناكا ایک دا نمت شهید موکیا تفارا ب نے وصیت فرائی تفی کراس دانت کو مانے صفوس مركد كربيس وقن كيا جاست يكن كمرامك من كسي كواس وسيت كاخيال ندر إ- آكادس دن سے بعد مسب معنرت سیان تونسوی دیلی بہنے سے سے تو یہ وصیت یادای قبر کھولی تین اورا ساکادانت ای وصیت کے مطابق من رکھاگیا، عرصکداس محب وغرب طريقه برحصرت نواجههان تونسوى كواسين وادا يسركى زيارت تعيب بوى يا يول كيك كردادا مسرسة است فليغر ك مخلص مريدكوا يناجال دكهان

farfat.com

/

# #:

کے لئے ترمیت کا پروہ آتھا دیا۔ ناکہ ان کا بہ عامین دہلی سے محروم نہ وائیں جا ہے۔ مصرت فواجه مضرت موللنا مرحم ك جاليسوس يمك والمي مين مقيم رب فيلى سے والیی مر دُورانِ سفریس بہت سے دُر ولیٹوں اور خرارسیدہ بزرگرں سے الاقا کی اور اس کے بعد اپنے ہیر دِیرشد قبلہ عالم خواجہ نور احد کی خدمت میں مہارشریف بہنچ سکے اورز مان ورازنک بیرومرشدسے راوحانی فیص صل کرتے رہے۔ اب کی والدہ ماصرہ کی بے قراری اجدہ بی بی زلنجا سے مداجہ سالهاسال گذر جکے تھے۔ آب علوم ظا ہری اور باطنی کے حصول میں کچدا یسے سنفرق ببوے کئی سال تک اپنی والدہ کی خدمت اقدس میں حاصرتہ ہوسکے۔ آب کی الد ما حده آب كي خدائي ست اس ملي اور بهي مرسيان تفيس جو بكدان كوير يجي مداوم نه تفاكر ان كانور تظركهال سي-آخرة ب كى والده في آب كى تلاس سي اين وامادكوروانهكيا جہوں نے کہ حضرت خواج کو ملتان میں ان مکرا یعضرت منح اجرابتے بسیرو مرتبر کے کسی کام سکے لئے لمان آ سے ہوئے تھے حصنرت خواجہ کے بہنوئی نے حب آپ کوسا گذاہا ا عا با توابینے فرما یاکرمیں بسیرومرمند کی رجازت لیکر بہت جلدہ صنر ہوتا ہو ں حصرت خوا جرجیب مهارشرنفیت واپس آشرنفٹ کے سکتے تو ہرومرشدنے ان سے نفریمیم ہی مشف کے وربعہ تمام مالات وواقعات سے آگاہی ماسل فرالی تھی۔ جیا تجہ آسی سے خود می فرمایا می مماری والدہ ممالت فراق میں ندھال ہیں۔ جافنان کے ول کو سرودا ورا محقون كوكفنا كمستخنو لتكن اس كاخيال رسيمك بمارى باوست غابل نشا موجاتا "بیرومرستدی وازت کے بعد آب والدہ مخرمہ کی قدمہوسی کے معے حاصر ہوت محمد آکرمعلوم مواکہ حضرت سے بڑے باتی پوسف انتقال فرما چکے ہیں رمعانی کی

موست کا ہے حدصد بمہموا ر

جب حضرت فواجہ کو والدہ محرمہ کی خدمت میں رہتے ہوت کانی ع صد گذرگیا
اور اپنے ہروم شدقبہ عالم کے دیداد کا استیاق بیدا ہوا تو آ ب نے و فصد بطل کی لیکن والدہ اورا قرباآ ب کو وابس بھیجے کے لئے کئی طرح بھی داخی نہ ہوئے ۔ اپ طالت یہ بھی کہ صفرت خواجہ تو ہیر و مرشد کی ذیا وت کے لئے ہے میں بھے اورا قرباآ پ کو کسی طرح تنہیں جھڑت تھے نوبت یہاں کہ بہنچی کہ اس خیال سے کہ کمیں حصر ت خواجہ فرار تر ہوجائیں۔ اع وا ورا قربائے کو ، وردک کے برج کال کے گرد جہاں عمر خواجہ رہتے تھے۔ فار دار کا سے جھا دے تھے۔ اور احتیاط کے لئے را ت کے وقت خواجہ دی ہیر کے نے تراب ان منرش کی تمام دروا زے بند کر دے جانے ایک حصر ت خواجہ کی ہیر کے نے تراب ان منرش کی تمام دروا زے بند کر دے جانے ایک را ت کو آب کوہ درک کے قریب کی ایک خند ق میں کودکر نکل بھائے۔ اور ہم و مرشد کی فدمت میں جا بہنچے لیکن اس کے بعد سر میں کودکر نکل بھائے۔ اور ہم و مرشد کی فدمت میں جا بہنچے لیکن اس کے بعد سر میں کھے۔ وہ مرشد سے اجازت سکر را بروا لدہ محترمہ کی زیارت کے لئے آتے جاتے رہتے ہائے۔

فلافت سے کون انکاد کرتے ہوئ حضرت خواجہ نے عض کیا یہ بس اس کے قابل انہاں کے قابل کرنے دربار رسالت سے حکم ہوائے ہم کہتے ہیں قبول کرلو ی غرضکہ حضرت خواجہ کو کونلافت قبول کرنی بڑی جنا تج جب آب نے صفرت قبلہ عالم سے خلافت قبول کرنے پرآ ما دگی کا اظہار کیا تو قبلہ عالم نے مسکراکر فرایا یہ بس نے ہم سے پہلے ہی کہ دیا کا کہ یہ خلااور رسول کا حکم ہے رس اپنی طرف سے خلافت شیں وے رہائے غرضکہ فلا فت شیں وے رہائے غرضکہ فلا فت قبول کرنے سے بعد حضرت قواجہ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا ۔ اوا قبول خلافت سے جندروز بعد حصرت قواجہ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا ۔ اوا قبول خلافت سے جندروز بعد حصرت قواجہ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا ۔ اوا قبول خلافت سے جندروز بعد حصرت قواجہ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا ۔ اوا قبول خلافت سے جندروز بعد حصرت قواجہ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا ۔ اوا قبول خلافت سے جندروز بعد حصرت قبلہ عالم کا وصال ہوگیا۔

حضرت خواصعاحب سيمتعلق جندوا قعات المحتسلمان المحتسلمان

اونسوی کو قوالی سے بے حدفدوق تھ جنائی آپ کی بارگاہ میں نہ صرف مشہور توال ماصر بہوتے رہتے تھے بلکرمیّا ت بھی آپ کو قوالی شنا ناا بنے لئے باعث باعث سعاد ت سیجھے تھے۔ تذکرہ نو سوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میاں احرقوال حضرت کے بنگر مبارک بر بہنی تواس نے مُناکہ ایک شخص ہما بیت ہی خوش انحائی کے ساتھ گائیا ہے۔ اور اس کی آ واز میں اس بلا کی کشش ہے کہ اس سے تبل ایسی دلکن آ والمہ اس نے کھی بنیں شی حب احرقوال اندر داخل ہوا تواجا ایک گانا بند ہوگیا اور وہاں حصرت خواج کے ساتھ کا باند ہوگیا اور وہاں حصرت خواج کے سوا اور کوئی کئی نہ تھا جمعزت ہوستی کے عالم میں تھے احد وہاں حصرت خواج کے سوا اور کوئی کئی نہ تھا جمعزت ہوستی کے عالم میں تھے احد وہاں خواج کے اب و بایہ حضور میں مرداد منبر مجد کی عضی لیکن اضر ہوا تھا۔ احد وابس احد وابس

مرسكاكميه ابرفن كون تقا" آب سنے فرما يا كرد ايك جن كنى روزسے كهدر إلى كاكر الله كاناس يحي آج سُناتونها مِت لدّ ست في "جب إحدوروازه سه با مرزكا تواس فحضرت كوسى سے سے كتے منالا مناباش مياں كالواب كيرشروع موجاؤ و حضرت کے فرماتے سے ساتھ ہی محروبی دلیش گانے کی آ واز فضایس کو بختے لئی۔ الكشخص اين بيوى كوحضرت خواجه ضاحب كى قديمت ميس لايا اورع ص كماكيا ٔ ان برجن کا اثریبے " حضرت خواجہ سفین کوحکم دیا کہ 'ساے جن اس عودت کوچھوٹر ہے '' جن نے عوض کیا کرد میرا بیا بیارے اس کے لئے تعوید عمایت فرمایت و صفرت سے فرایا کرز اگر بنیا بهارم توعورت کو تنگ کرنے کاکیا مطلب "جن عون کرنے لگا کرد وولوك مجهاب كى خدمت من حاضرين موسف ديت محدوس ك اس عورت م قدىعة حاضر فدمست موامول يون من فوراعورت كوجهور ما وهندرست موكئ اور حضرت سفرق سكالوك كم كالمتع من تعويد تحرير فرما ديار لوگوں نے حضرت سے کوہ ورگ سے سروارے ظلم وستم کی شکایت کی آپ نے سردار کونصیحت کی کرد فرائے تعالے کے قبروجلال سے ڈرو اس کے جواب مين سردار مصرمت خواج صاحب كما تدنها بت كمتافى كم ساعد بي اروسه دن سردار کیمیط میں شدّت کا در دانھا۔ اور اس کی حالت پیہوئی کہ کتے گی طرح محوض کے لگا۔اس کے تواری آیے یاس آے اور حضرت سے دعا کے لئے ملتی تا آب سن کوی توجه منیں فرمانی آنوی گستاخ مروار کتے کی طرح مجو تکتے بھو تکتے مرکبا ہے ، الخاب صادق محدفال والنيميا وليور- سروا راسدا نندخال والني سنكمري دخرسے شادی کرنے کے سام رہوا ہمندستے بحصرت نے نواب بھا ولیورکوالا متادی سے دوکا ور فرمایا کر اس متا دی کا نتیجہ سرم گاکہ یا تو بہاری میان جامے کی ا باستطنت مرنواب بها ولیور شراست اور ایموں نے نکاح کرلیا۔ چا نیرایک ل کے اندری اندر نواب بھا ولیورکی مومت واقع ہوگئی۔

حفزت خاج صاحب ایک مرتبرای بیرو مرشد قبله عالم کے عوس سے وابس بور ساتھ وابس بور ساتھ وارس میں دیوان ون لی میں ہوریا طغیائی بر تھا۔ ملکان میں دیوان ون لی کے کار ندھے پر بجو دیال نے سب کمشیاں صنبط کر لی تھیں۔ حضرت نے فرما یا ہم فقیروں کو مذستا کو ککر وہ بازید آیا۔ آ ہو مجبور موکر آپ نے فرما یا کہ 'جب فراوند بھر وہ بر سنے فرطون جیسے کا فرکو دریائے نبل میں راستہ دیدیا تھا توکوئی وج نہیں معلیم بوتی کہ ہم جواس سے کمترین بندھ ہیں اور اس سے بیا رہ نبی کے قلاموں کے غلام بیں ہم راستہ شیاس کی سر بند میں فراکر آپ الٹرکانا م لینے کے بعد دریا کی جا بر سر سے اور ہوری جا عست جس میں چند سبند دعی ہے آساتی کے ساتھ ددیا ہے پار سوئی وران ساون مل کو جب اس دا قعہ کی خبر ہوئی تو اس نے معذرت جا ہی اور پر فول دیا ہے اور پر فول کار ندے کو معزول کرے قید خانہ میں ڈال دیا۔

حضرمت خواجه صاحب كاوصال وماضت كى كفرت في مماعب عبادت وصرمت في اجه صاحب كاوصال ورياضت كى كفرت كى كفرت كى دويت

بہلے ہی کم زور ہوگئے تھے کہ آپ اچا نک شدت عرض میں متبلا ہو گئے۔ آپ سات
دون تک علیل دہے آخرے صفر مصلیلا ہجری (مصملیلہ) کو تہجری نماز کے بعد ہمنے
اس جہان فا فی سے رخصیت ہوگئے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزائے
مصنر سائٹ نخش سند خلافت بررون قا فروز ہوئے۔ فواب بھا ولبور نے نفر بنا
ایک فاکھ رو بد کی لاگست سے آپ کا عالی شان مقبرہ تعمر کرایا محضر س خواجہ
صاحب کے فلفا نہ صرف مہند وستان ویا کستان کے کو سنے کونے میں کھیلے ہوئے
ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کے خلفا کی کانی تعداد موجود ہے۔ غرضکہ آپ
ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کے خلفا کی کانی تعداد موجود ہے۔ غرضکہ آپ
ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کے خلفا کی کانی تعداد موجود ہے۔ غرضکہ آپ
ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کے خلفا کی کانی تعداد موجود ہے۔ غرضکہ آپ

Marfat.com

ہے یوں سے کہ لاکھوں بندگانِ خدا نے استفادہ علی کیااور اب بھی عامل کردہے ہیں +

主金金字

وهر المالي المال

رجمته الشرعليم

حضرت ولافال المن محضرادا وي حصرت مولانافضل الركن تنج مرا د آبادی نے اس نا زک دور میں المانون؛ کی رسمانی کی ہے جبکہ اسلامی حکومت کا بیراغ کل ہوجیا تھا۔ اور فرکیوں سے دور آب

کی بدولست سلمان خصوصًا اور اس بخطیم سے دومسرسے باشندسے عمومًا بڑی طرح آ مسائب کاشکارسنے ہوئے متھے۔ پرحقیقات ہے کہ اس نازک وقت میں آپ نے ا اس مک سے باشندوں کی دستگیری فراکر بنی نوع ا نسان کی اتنی بڑی خدمدا خال

دى سير جيد كسي طرح بحى قواموس تنيس كيا جاسكما- آب ايك عالم باعل مرديد كسائقا سخ برطب روحاني ببتواسط بن كوصف إقل كم اوليا كرامس

شاركيا جاتاب وسيكاطرنه معاشرت اورساده زندگى صحايرام كاستجانونه كا

آب کے طالات زندگی سے یوں قرکما ہیں بھری بڑی میں لیکن ہم ویل میں آپ کی باکیزه زندگی کا ایک مختصر ساخا که میش کردست بیس تاکدا و لیاشد کرام ست مجتنت

رسكف والعيراب كى مقدس زندگى سے دستفاده حال كرسكيں۔

حضرت كى ولادس اورجين اصعردوى بهاية والمان وا

کے مشہور اور خدارسیدہ بزرگد حضرت مخدوم العارفین صیاح العاشقین شخ محد رضوان رم کی ساتویں ٹیشت میں ہیں۔ آب سے داواکا نام حضرت محد برکعت باللہ اورا سی کے والد کا اسم گرای مصرت سے ایل انتدیقا۔ آب کے والد کے ہاں المفاره برس مك كوني مرسيه اولا دبيدا نهيس مويي را ب برطى مناوى اور آرزووں کے بعدیدا ہوسے سکھا ہے سے بیدا ہوسے معددور عرفت سے

اس برعظیم کوخوب عبر کا یا۔

ال برسیم و و ببدنا یا مسان المبارک سالله بحری (شهران) کو بولی تی ولادت یکم رمضان المبارک سالله بحری (شهران) کو بولی تی چونکه آب رمضان کے بہینہ میں بیدا ہوئ سے تصاس گئے آب نے بین ون تک مطلق دودھ نہیں بیا گویا آب نے و نیا میں قدم رکھتے ہی شرفیت کا اخراکی اور ریاضات شروع فرما دی تی ۔ اسی طرح بجبین کے زما نہ میں آب کی کیفیت اور ریاضات شروع فرما دی تی بیائے ۔ اسی طرح بجبین کے زما نہ میں آب کی کیفیت تی دو اس وقت گؤانے کی بجائے ہیں میں میں مصروف میں کہ اور دی میں اس کے اگر آب سے کھیلنے کے لئے کہتے تھے تو آب مسکرا کر رہنے تھے تو آب مسکرا کر میں اور یا میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے میں آئے۔ اس طراح بین میں کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے لئے کھیلنے کے لئے کہ کے لئے کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے کہ کھیلنے کے لئے کہ کھیلنے کے کھیلنے کے کھیلنے کے کہ کھیلنے کے کھیلنے کے کھیلنے کے کھیلنے کے کھیلنے کے کہ کھیلنے کے کھیلنے کے کھ

جس زما نہ بیں کہ آب نے بولنا اور بات کرنا سروع کیا اُس زما نہ بیں آب
کی عرف کل سے دو و معالی سرال کی تھی اس کسنی کے با وجود آپ کی زبان سے جو کلہ بی
نکتا تھا۔ وہ اس قدر معقول اور مرمعنی ہونا تھا کہ سنتہ والے سران رہ جاتے تھے۔ اور
یوسوس ہونا تھا کہ بچر کی کھولی زبان میں کوئی بہت بڑا دانشمند گفتگو کر دا ہے جس کی
بربات میں ایک نکتہ پوشیدہ ہونا ہے کیسنی کی عمری سے آپ کی باتوں میں اس بلاکی
ہربات میں ایک نکتہ پوشیدہ ہونا ہے کی بھولی بھولی اور برمعنی باتیں سنتے سے جمعی ہوئی کو میں اور آپ کی باتوں سے علاوہ
کسنس اور آپ کی باتوں سے بے حار بلھت اور کمیت فرمایا کرتے تھے۔ اور گھنٹوں
ایسی آب بہت کم سن تھے کر جھی بھی کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور گھنٹوں

عبادت الهي سي مستفرق رست نقع.

الله بي عرشكل الم كياره مال كي موگي كدد كرا وليا م كي طرح آسي مرسع بهي والد بزرگوار كاسايه أنظ كيا و اور آب كي تمام ترذمته واريال آب كي مرسع بهي والد بزرگوار كاسايه أنظ كيا و اور آب كي تمام ترذمته واريال آب كي والدة مخرمه مسرآ برس جياني آب كي والد في موقوا بيب مرايه جيود الحاد و وختم موكيا و اوداسي زمانه مين جب محط برا تو آب كي والده مخرم في مركود از

بندكرديا - اورورخوں كے يتے بوكريس موجود سے الل أبال كرخود كى كھائى رہى كا اور حضرمت کو محی کھلاتی رہیں۔ اور کسی کو کا نوں کا ن بھی اپنی اس علوک اسحالی کی ضرمتی ہونے دی والا تکہ پ کے قریبی عزیروں میں بہت سے ایسے خوشحال عزیر تھے۔جن سعالی امراد حال کی جاسمی تھی لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے بجر قدا کے سامنے ہاتھ تجيلات ككى انسان كرماحة وست سوال درازكرنا كواره بنيس كيا- اورتوكل كى أيك السي غيرفاني مثال ميش كي جو صرفت يتم برون كاحصه بيا حصرت كى اعلى تعلىم المسترت والدسكانتقال كع بعرض فلاس افريت والدسكانتقال كع بعرض فلاس افريت ممل بوك تقال كالعلى معلى المسترك ال كرناتوددكنا معمولي تعليم كالجي كوئي امكان نه تقاليكن قدرت مقيح مكرقل ضداكي رسمانی کی ضرمت آب کے سیرد کردگئی تھی۔ اس کے آب بھوسے رہ کراور فاق كركيمي برابرتيم على فرماستي رسي- أب في ابتدائى تعليم توقعيه ملانوال مين على كيد اس سے بعدمزیدتعلیم کی غرض سے لھنو تشریف سے سکتے اور وہاں زمانہ درازیک علوم ظاہری حال فراتے رہے۔ سي وه زمانه تفاجس زمانه بس كرنم صرف د بلى بس بلكرور دوريك حصرت مولا نامتاه عبدالعزيزصاحب محذث دبلوى سكعلم وفضل كاب صرشهره تهار حضرت ولانا ففنل الرحمن آب كي شهرت من كرامستفاده كي غرض سيد كھنؤ سے دہلی کے گئے روان ہو گئے حضرت کے ہاس چ کا مفرقر پہلیں تھا۔ اس کے حضر انناشت سفرس بيس دوبيس ك داسه ليقدا ود كها لين عرضكم آب سف ركى انهائی سعوبیس برواشت کرنے کے بعد ملی بنج کے اور حضرت ماہ عبدالعزیز کے تلا ندہ میں شامل ہو گئے اور دوماہ نک شاہ عیدالعریز سے مذیب شروت برصے مسهم - اس مستع بعدوطن وابس مطل گئے کین مجردوبارہ دہی جاکرشاہ محرالی صاب

سے صدیت تشریف کی تکمیل کی جو مکہ حضرت مثیاہ عبدالعز برصاحب کا وصال ہو حکالحا حضرت كمولئنا فصنل الرحمن حب وقعت علوم ظاهرى كي كميل كيك وبي تشرف یے گئے تھے اس وقعت آپ کی عمرصرف سترہ سال تھی لیکن اس کم عمری سے با وجو د أب صف اقل مسكوم المس شارك عاسم على علوم ظامرى كي ممن كم بعداب وه باطنی چوہرکھی انجرسنے مشروع ہو شکتے جو بیدائش ہی سے آپ کی فطرت کا جزواعظم ستھے۔ جنائج اب آب کو باطنی علوم کی ترقی سے کئے ایک ایسے رمہناکی الماش موتی جوآب كوملوك كى منزلس سطيرا دسف-اس غرض كسكة أب حضرت شاه محدا فاق رج كى خدمتِ بابركت ميں ما متر ہوئت حضرت شاہ محدّاً فاق لينے وَور سے مشہور تردُ ہوت ہیں اور آ ب کے روحانی کمالات سے ہزاروں بندگان ضرائے فیض صل کیا ہے ۔حضرت شاہ محرّ آ فاق نے آ ب کومہلی نظر میں دیکھتے ہی مہجان لیا۔اور اور سجد لیا که اس کے دل میں وہ شعر نج معرفت پوسٹ مید ہ ہے جوایک روز آفیاب بُن كرُدُنيا كُونَكِمِ كَا دينے والاہے۔ جِنائجہ شاہ صاحب نے آپ کوہا تھوں ہاتھ لیاادھر ہ ہے بھی متناہ صاحب کے جذب قلبی سے متا تر موکر شاہ صاحب کے مربیر مہوسگے اور چندروز کے اندراندر آپ کوشاہ صاحب کے متازترین خلفا کا درجہ حاصل ہوگیا بعنی قصبہ ملا نواں میں قیام قرمایا ۔ جنائے اپنی المیہ کے انتقال کے ابعد آب ترکب والن فرماكراس قصیدسے کلخ مرا و آبا وتنتیرہ ہے سکے سکتے۔ اور وہیں سکونت اضیار غرما لی قصید ملانوال کو آمید سنے اس سلتے جھوٹرا تھا جو مکہ وہ مسنح و فجور کا مرکز بناہو<sup>ا</sup> تھا لیکن جب آب گنے مرا دہ با دس سکونت پزیر ہوئے تو آب کو ستہ خلاکہ وہاں کے لوگوں کی تھی مالنت قصیدملانواں والوں سے مہتبر نہیں سے۔ بلکہ بیاں کے باشند<sup>وں</sup>

من آب کی ایدارسانی بریمی کمرن مدھ لی لیکن حضرت نهایت استقلال کے ساتھ کا لفت طاقتوں کا مقابلہ کریتے رہے۔

حضرت نے گئے مراد آبادیں جل قیام فرمایا تا دہیں ایک سے بھی جس یا گئی مراد آبادیں جل حکے دہتے ہے۔ اور سجد و بران بڑی تی مراد آبادی دو سری حکد کھوا دے اور سجد کو بڑی حل می دو سری حکد کھوا دے اور سجد کو بڑی حل می دو سری حکد کھوا دے اور سجد کو ساف کر اسے مصر دف عبادت ہوگئے ۔ سنج مراد آباد سے باشندوں کو آپ کی ساف کر اس مان کو ایک اندون کو آپ کی ساف کر ایک اکرول نافض ارجان نے اس قیمی شاہ کو ایکھا کہ دولانافض ارجان نے اس قیمی ساف کو ایکھا کہ دولانافض اور کی دور اور س طلبی ہوئی کیکن جدے آپ میں آتے ہی تعزیوں کی تو ہین کی ہے۔ آپ کی دریار س طلبی ہوئی کیکن جدے آپ و میں آباد میں کردیا گیا غرضا میں مونی دیا۔ میں قیمی اور تا کو ایکھا کہ دولانا کیا غرضا میں جدی تا ہے۔ اس میں کو دیا گیا غرضا میں مونی دیا۔ میں قیمی اور تا کو ایکھا خراجہ میں کو دیا گیا غرضا میں مونی دیا۔ میں تعزیوں دونی دی۔

و ایک بنیابن بسرا می صاحبه سے بحض اس سائے کولیا کیونکہ حضرت کے لومندہ مقام ہے۔ ا ناسور مقا- دور اس کی گیرداشت سے ساتے محرم را زکی ضرورت تھی- ان بیرانی صابع کے متعلق بیان کیا جا تاہے کہ یہ بھی اپنے زیانہ کی ایک تعدار سیرہ خاتون تھیں۔ حضرت کے مشاعل اور زیرگی برایک نظر اور نیرگی برایک نوبین مشغله عيادت ورياضيت مقاءآ ب سك وقنت كابشنرحقته بإ دا للي بين صرب بوا تفا۔ اور عیادت میں آب کے انہاک کی بہ حالت بھی کرعیا دت سے وقعت آب كو تجھ خبر منبس رستی تھی ہمال مک کہ آب کے روش روش سے ذکر اللی جاری مونیا تفاریخا بخی عبا در می وریا صنت کی زیا دتی کی بنا بر آب کی سحت بے صرفوا ب ہوگئی كنى يفسيراور صريت ك درس س أب فاص لذت اوركيف محسوس فرمات محد آب کی زندگی نهایت سا دو اور صحایهٔ کرام کاستجانمونه تھی۔ لباس بہت سادہ ا ورغر بها نه بینتے سکے۔ گوشیت سے حتی المقدور میں بنرفرمانے سکھے۔ باجرہ کی رو بی بر آب كا كذاره مخار مونك كي تعجري محي وكثرتنا ول فرا سَيت تقدر آب كامكان كيانقا جس کے آگے چیئے رہے ایما ہوا تھا۔ اکٹرمرمدوں اورمعتقدوں نے جا اکہ آب مکان كويخية بناسف كى احا زمت وبدس ليكن آب سف است بسندينس فرما باستروع عمرس یان بہت کھانے نصے مگر آخر عمرس وانوں کی شکایت کی بنام حجود و یا تفاقین کی وبهست اكشرحقه ببنني تقط ممريدا ودمعتقدين معنرمت كمك فتيتي سيحيني لباس لانے کھے میکن آپ غریبانہ کیٹروں سے خرش سفے بمکیدا ورگدتیے سے استعمال سے برہین کرے سے ۔ دیلی جوتی اور دبی کی ٹوپی آب کو بے حدسیند فاطر کھی۔ منعنرت بهامبت بي فياص لمبع سكتے . مربيرين ا ورمعتقدين جينے كھي تميني تحالفت

لاسة يتى وەسىب سى سىب غربا دورم يوسلين سى تقسىم فرا دستے سے مصافروں او

Marfat.com

طاجمندوں کی صرورتیں قرص لیکر کھی رفع کرتے سکھے۔ آپ کی فیاضی اور دریادی کا اندازه اس سے لگا با جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ موسم سرمایس حضرت نے اپنے تمام كبرك عربيون س تقسيم كردك اورخود الهرى الأن س دندى سرفرمان الم الكسوبسنة كالمحا فدمستس آكرد وسوروسه طلب كيرس فاستاس كهاكم سنن سے قرص ليكران كوروسے ديدو-كل طويره سوروسے قرص سے - آب سے ع ب کو دیدیئے مگر عرب دوسوسے کم بر راضی نه موا تو بچاس رویے اور فرض منگاکہا اسے دسے جب عرب آب سے دوسور ویے وصول کرمیا تواس نے کماکہ ہماری عاد وری - لوما اورکور اج دی موگیا ہے ۔ وہ می میں دو۔ آپ نے اپنی جا دراور لوماری عرب كوديديا اس كيعدعرب في سيكهاكهم كواكل دس خطيى المعدورات ن خطوط بھی لیحد شے - عرب نے مزید مطالبہ کیا کہ ہمائے جانے سے شوکا کرا ہے گا دورآب نے حکم دیدیا کرفلاں بنتے سے جارا نام لیکرٹرو کاکرایہ لے لینا۔ یہ مقاحض کی قیاضی اوربرد استت کاعالم۔

ایک مربدرات کے وقت ماضر ضرمت ہوا دورع ض کیا کہ میری لواکی کی نتا دی ہے بچھے روبیہ عنایت فرمایت - اپنے سر بانے سے عقبی نکالی اور اس کو دیری جس میں کہ بارخ سوروب ہے ۔ غرض کہ آپ روزانہ صدیا رو بہتے تھے ۔ غرض کہ آپ روزانہ صدیا رو بہتے تھے ۔ اس میں تقسیم فرا دیا کرنے تھے ۔

خضرت کے است کے کا بہ عالم تھا کہ ایک معند نے آپ کی خدمتِ اقدی میں ایک معند نے آپ کی خدمتِ اقدی میں ایک منا بت کی تحری سونے کی گھڑی کمیٹ کی ۔ آپ نے اسے لیکری سے ایک ایسے کی گھڑی کے ایک ایسے گھڑے میں ڈوال ویا بیس میں کہ رقبی بولی وہتی تھی ۔ متوڑی ویر میں شنی نیاز احد مام خدمت ہوئے تو اُن سے فر ما بالا و کھڑے میں ایک ڈیسر برطی ہے ؟ افوں کے نام کا میں میں کہ ایک حضرت میر و گھڑی ہے ؟ آب نے فر ما بالا تو گھڑی تھی ۔ عرض کیا "حضرت میر و گھڑی ہے ؟ آب نے فر ما بالا میں کہ ایک حضرت میر و گھڑی ہے ؟ آب نے فر ما بالا میں کہ ایک حضرت میر و گھڑی ہے ؟ آب نے فر ما بالا میں کہ ا

کی ہے توہم بنی لے لوئے سے پورے ایک حکیم صیاحب آب سے لئے ایک مقوی معجون تیار کرکے لائے اورعض کیاکہ یہ نہایت ہی قیمتی جو اسرات کی مجون ہے۔ آب کے قوی میں المحلال بدا ہوگیا ہے۔ اس سے سیکو بے مدفا تدہ ہوگا " آب نے کھوڑی سی کھرتعرف كى اسى وقعت مهتران بكله است و يجت بى حضرت نے ارشاد فرما بالا تو بہت عند ہوگیا ہے۔ بیمجون کھالیاک' غرصنکہ ساری معون است اٹھاکردسے دی -ورعبكه كراحيصاحب حاصر خدمت موست و وحضرت كى خدمت م اشرفيوں كى ايك تقبلى لطور ندرييش كى-ايك بقال كوجس سے كرحضرت قرض ليا كرة عظے ـ أب ف فورً البوایا اور عفیلی اس مے حوالے كردى و واست مقیال كنن لكارا بسن فرما يا كرد كرم ما كركن لينا يجب بقال دوباره آب كى خدمت من آیا۔ تو آپ نے بوچھاکھیا سبتهارا قرضہ بیباق موگیا " بقال نے عرض کیا ديهاس اوربا قي بي ارشاد مواته وه جي امتدا دا که اوست کا ي حضرت کی کرامنیں اس قدر ہیں کہ ان سے نذکوں اسے نذکوں اسے نذکوں اسے مریض آب کی کرامنیں اس قدر ہیں کہ ان سے نذکوں اسے مریض آب کی کراہیں بھری بڑی ہیں۔ جدام سے مریض آب کی وعما سے تندرست ہودیاتے مصے بین مربضوں کوکسی علاج سے قائدہ نم موتا تھا اِن كوحضرت كعطاكة بوت لودينه اورسوهن سهدافا قدم وبآما تفاخطرناك سه خطرناک امراص آب کے بیسے موسے بانی سے دور موجائے تھے۔اگر کسی برجن آبا عما توآب فرا دیتے تھے کہ مرین سے کان میں ہاراسلام کہدینا عراس سے آسیب

Marfat.com

ويراتكس بندكرلس عركبا كاكنوس كايان بوش كماسة ك بعدكنوس سير المائدة يكرامت دي كرلوكون من كمنا مشروع كياكرا و حضوراس الطيك كاقصور محات فرادي البين الكيس كول ويرب بان بيط كيارا در فرمايات بس في مرف يه وعالى عي كه فدا ماكتور كونخاست سعياك كردسه ي بلندشهرك ايك توجوان كاخط آياكمس ببدائتي المروبول والدين سن ا ترمرستی مبری ستادی کروی سے اب زندگی سے مایوس ہونے سے بعد کھا کھا لوگ ميرسك سك وعافر است ورمة حشرك ون داور محترست كهول كاكرمولها ففل الركن سنة وعاندكرميك مجيمتكي الحياسة برجودكرديا تفا-آب سفامسي بواب المحوادياكه بم مهاست ملے دعاکرے ہیں۔ کئ روز بدنوجوان کا خطار اجس کھا کھا کا کروز بدنوجوان کا خطار اجس کھا کھا کہ خدات میصے تنددست كردياسي - تتودست ون بعدوه أكر محضمت سيربيت بوكيا ـ تذكره نوليون كابيان سے كما يك مرتبراك في قصبر الافوال كي سجدين ایی خشکسامسواک کھڑی کردی ۔ اور دعا کی کنز فداوندا اس کوسرمبر کردی ' جنائج سيمسواك مسرمير موكنى -اوراس وقدت مك مدواكب كادر خدت مسجدين موجودي . ایک مرتبرا ب حزر لوگوں کے اصرار سے شکار کوتنزلین سے سکئے۔ انفاقا کوئی ستكارن والميس والبس آرس مق توجند سرن دكاني وسنة - آب سے فتان لكلے کے سکے مکا گیا۔ آب سے نشانہ لگانے کی بجاست با واز کند ہر نوں سے مخاطب ہوکر فرایاتیم میں سے ایک برن دہ جائے اور باقی بطلحانیں کی خابجرا کے برن دہ گیا عصر يوليا كيا- أب فيمرا بيون سے قرمايا يواس في مهاري وي كردى تم اس کور باکردو یا لوگوں سے مصرت سے ارشاد سے بموجب اس کوچوردیا۔ قادى يورك اطراف كيندائنام وصرت كي فدمستوي ما مرى عون مصدوان موس راستی مارس برا توان لوگوں سفسوجاکراب تویہ نوکرنی م

آج کی دات ناچ مجرا اور عیاشی میں کموں ند بسر کی جاسے - جنانی ان لوگوں نے سب کے کہا جب مراد آبا دہ ہے تو وقعت زیادہ ہو جکا تھا۔ حصرت نے ان کی آ ہرسے ہیں ہی حکم دے دیا تھا کہ ۔ جند شہد ہے آ رہے ہیں ان کا کھانا رکھ دو "جس وقعت بولوگ ما فرقد مست موسے تو آ ہے ہیں اور فرایا کردی تھا لا ہر تو بنادس سب ما فرقد مست موسے تو آ ہے ہمت خفا ہوئے اور فرایا کردی تھا لا ہر تو بنادس سب ہمال کیوں آسے ہو"

ایک شخص آب کی خدمت میں حاضر مواا ورع ض کیا کہ ''ایک دن کی غیر حاضری کی وجہ سے حاکم نے مجھے برخاست کر دیا ہے '' آب نے اس کی بیٹیائی برکچھ لیکھدیا اور کی وجہ سے حاکم نے مجھے برخاست کر دیا ہے '' آب نے اس کی بیٹیائی برکچھ لیکھدیا اور کہا کہ '' اس وفت صلے جا و'' و خص اپنے سنہ برہنجا ترجا کم کا جبراسی دو ڈرا ہوا آبا اور

محماكة بما كم في مهين من الماسي

حضرت کی حالت یہ تھی کہ شف کے ذریعہ پوشیدہ واقعات معادم کر لیتے تھے زبان سے دکھے فرمائے تھے دہی ہوجا تا تھا۔ خاک کی حکی انتظا کردید ہے تو وہ اکسیر خاب ہوتی۔ غرضکہ مربعیوں کو تندرست کرنے کے معالمہ میں نوا بیسی ٹائی تھے۔ ہزار وں لاعلاج مربعین آپ کی دعاسے تندرست ہو سکتے۔

وعلاج مرس النافضل الرجمان كاوصال حضرت وللنانفل الممنى

رکرتی جلی جارہی تھی لیکن ماہ دمیع الاق ل ساسلہ کی ابندائی تا ریخوں میں آب بزنار کا ایساند میر معلم ہواجس کے بعد بھرآ میں بیل ہی شدسکے ۔ آپ کی حالت ون بدن خواب ہوتی جلی کئی کی بیاری کے شدید حلہ کے با وجود آب منا زاور یا د البی سے غافل نہ ہوئے۔ وا در اربع الاقول کو بکا یک آپ کی حالت بہتر ہوگئی جس سے میں فافل نہ ہوگئی جس سے میں فیمن ہوگئی کرا ہے اور موابر گرفتی جس کے مالت بھر موگئی جس کے الاقول کے بعد آپ کی حالت بھر موگئی جس کے مالت بھر موگئی اور مرابر گرفتی ہی جلی کی الاقال کے بعد آپ کی حالت بھر موگئی ہی جلی کی مالت بھر موگئی اور مرابر گرفتی ہی جلی گئی ۔

۲۰ربیعالاقل کوخواب سے بیدار ہونے کے بعد آب فاص اضطرادی الت میں فرایا دور بہت یہ بہت " آپ نے چار مرتبہ اس جملہ کی کرار فرائی۔ اور جاروں طرف وشارہ کیا اس کے بعد ارشاد ہوا یور مول اکرم صتی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریعت لاتے ہیں " اس کے بعد الاربیح الاقل کو آپ نے فرایا کو ایم مرکمے آلہ وسلم تشریعت لاتے ہیں " اس کے بعد الاربیح الاقل کو آپ نے فرایا کو ایم مرکمے ہما دیا ہوں " یہ ہما دست جنازہ کی نماز بڑھ دو۔ اگر کوئی نیس بڑھنا تو ہیں خود بڑھے ویٹا ہوں " یہ فرا نے بعد الملہ الحرم کہ کر باتھ با تدھ لئے۔ جسے کہ آپ نماز بڑھ دہ۔ ہیں۔

دوسرے دن تین بیجے آب نے اپنے ویزوں۔ مربیوں اور معقدوں کے بین میں دُعا فر الی اور معقدوں کے بین میں دُعا فر الی اور جا رہے سے تفس شروع ہو گیا جس سے کو کا اللہ اللہ کی صاف آ واز محتی ہی۔ اس طالب ذکر میں بعد نماز مغرب بروز جمعہ بنائے الاربی الاقل سلالی ( دی ایم) کو آب اس دُنیا کے فاق سے رحلت فرا گئے ایک اللہ و اِن الله و الله و

4(\*\*)\*

رحمته التدعليه

مرساوای پروارت کی تاه

حضرت مولنا حاجی سیدوارث علی شاہ صاحب کی دات گرامی ان ادلیات اسلامی میں سے سیج جہوں سے اس ان کے موسیقی ہے۔ اور سلمان اس یہ عظیم میں ہا میت ہی بارگر اسلمان اس یہ عظیم میں ہا میت ہی بارگر اسلمان اس یہ عظیم میں ہا میت ہی بارگر اسلمان اس یہ عظیم میں ہا میت ہی بارگر اسلمان اس یہ عظیم میں ہا میت ہی بارگر اسلمان اس کی زندگی گذار دہے تھے۔ یہ وہ نا ذک ورعاجب انگریز کی شمشیر استبداد سے بارت کان سلمانوں کو موت مسلمان ہونے سے بھی بارگر کی مشیر استبداد میں ملک سے کو ان مسلمانوں کو ان کا میں ملک سے کو ان میں مانوں کو گر میں میں مانوں کو اس کانوں کو سے تھا۔

حضرت مولانا كافاندان اورولادت على منه رج عمودة على المناهرة كمودة الله

المنتا بورسے آکر مندوستان میں آباد موگے تھے حضرت کے والدم متد قربان کی شاہ دیور مسلام میں متد قربان کی شاہ دور دسلام بارہ بنکی کے ایک بنا بت ہی متم ل بزرگ اور کی مقے لیکن ای حضرت المحل ما در ہی میں ستھے کہ آپ کے والد کا انتقال موگی۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت بطن ما در ہی میں ستھے کہ آپ کے والد کا انتقال موگی۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت بسال میں ہوش بھی نہم جا الاتھا کہ مسرے ای گھریاں سول اندہ محترمہ کا سایہ بھی آپ کے سرے ای گھریاں سول اندہ سلام کی طرح آپ نے بن ہی والدہ محترمہ کا سایہ بھی آپ کے سرے ای گھریاں سول اندہ میں میں تھا۔ میں تی میں میں تھا۔

حصرت كي تعليم كاسله يائخ برس كي عمري سنروع بوا- مان اور باسيد ونول كامه برسے استے اسے بعد اگرچ آپ كاكوئى دگراں نەتھالىكن قدرت نے آپ سے غلب میں جونورا بران روشن کر رکھا تھا۔اس کی بنا برآ ب نے جندسال کے اندر اندر علوم ظاہری کی حیرت انگیز طریقہ ترکیسل فرمالی علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ آ ہے کہ جاتی یو ہر بھی اسے شروع ہوئے۔ اور آپ کی مالنت بدہوگئ کہ آب رات کے شائے س بیا بان کی طون کل مائے اور میادت میں مصروف موصاتے۔ حضرت مستدخل فعت بر المعنوك مقتدرصوفيا عدام بس تقاب كے بہنوئ تے جب سيرصاحب في حضرت موللنا كے باطنى حبروں برنظر دالى توان كومعلوم موكياكه بدايك روزو لى كابل سننے والے بي رجنائي سيرصاحب في حضرت مدلنا كوابن بكراني مي ساليا اور وينه ارادت مندول كحطفه بس منال كرايا يحضرت موللناجن كے قلب ميں بہلے ہى سے رُوحانی ترط بهوجود تھی آب نے حضرت سيدفادم على شاه رم سے احتى طرح باطنى استفاده كيااورمرد كامل بن سكے۔ حبب ملاه كأبير مس مصنرت سيد فا دم على شاه كا انتقال بواتواس وقعت حصبر موللنا كى مربيس سال كى هى يكن آب راوسلوك كى تمام منزليس مط فرا يجك تص للذا ستيصاحب كعقيد تندول في المركوسيد خادم على شاه كى مسند خلافت بريخ ادايا-اورا بباكاروماني ميض جارى مؤكرا بمكن مسندخلا فعت كوسم عاسل بوست الجح بندله ہوکے منے کہ اب نے بیرومرشدکو خواب میں دیکھاکہ ارشاد فرما دسے ہیں کا سفر کروہ اس حكم كا لمن تفاكم إسن أي البين كركاسارا سامان غربيون اورسكينون بس تطاوياً- ا ور یا یہا وہ سما سے سے لئے بھل کھوسے ہوسے -حصرت كى سياحت الرك وطن كرف كيدا بسب يا مناز الم

غریب فوادے اسان مبادک برہنے اوراس سرزمن کی تقدیں کے بین نظرا پ کے
جو ابہنا ترک کر دیا۔ اور بحری جرنا ہیں ہنا۔ حضرت خواج غریب فواد کے در بار میں
ماضری دینے کے بعد بمبئی سے جدہ کے لئے جہازیں سوار ہوئے۔ جدہ سے کہ معظم کے
عاضری دینے کے بعد بدیثہ منورہ فشریف لئے اور کانی عرصہ کک ویار محبوب میں برہ
میں اس کے بعد بیمت المقدی منام ۔ ومشق ۔ بیروت ۔ بغداد ۔ کاظین ۔ بخون اور مربال سے موس اور ترکی کی ا
اخرت کر بلائ مملی کا مفرکیا ۔ بھرایوان کے اور وہاں سے موس اور ترکی کی ا
فرائے ہوئے کے ذمان میں دوبارہ جرم میں جا بہنچ ۔ ج سے فارغ ہونے کے بیر
افریقہ تشریف سے اگئے اور خلف مفالات کی سیاصت فرماتے ہوئے وطن کی جانب

حضرت نے اجمام باندصے بعداس مادہ لباس کواس قدد لیند فرایا گر آب نے ای کومنقل لباس بنالیا۔ دوران سیا حت میں بہت بڑے مدیدین اور فکراں آب کی قد بہوی کے لئے ماضر ہوئے۔ جنا پڑ سلطان عبدالحمید خال فرائرہ کا ترکی آب کے فلص مریدوں کے حلقہ میں شابل ہو سکھتے تھے بحصرت کی سیاحت کی یہا میانہ ی تحدات کی سیاحت ہے کہ آب نے کہ آب نے نیا وہ ترسیاحت بیادہ با فرائی ہے۔ بہاں کمکہ دوران مفرس جا فرروں تک کی سوادی سے برمیز کیا ہے۔ البتہ مندری او دریائی سفر کے لئے آب کو مجبورًا جہا ذاور کشتی برسواد ہونا بڑا ہے۔ البتہ مندری اور من کی کورٹ نے میں گائی جنروں سے لفر سے الفرت کی تفریت کا تعلق جو کہ ایک امیر حضرت کو درئے میں گائی جا کہ والت می تی لیکن آب کو دنیا وی دولت سے مضرت کو درئے میں گائی جا بہا جب آب سیاحت کے لئے تشریف نے جانے لئے۔ تو دورکا بھی داسطہ نے خارج ای سیاحت کے لئے تشریف نے جانے لئے۔ تو گھرکا سامان ۔ اور سامدی دولت غریوں اور مسکینوں میں تھیم کر دی تھی اور الماک

وجا کداد کے تمام کا غذات دریا بردکر دسے تھے۔ دنیا وی تھکڑوں سے الگ رہنے کی غرض سے آپ سے سادی عمرمجردان زندگی گذاری ہے۔

حضرت کی فدمت میں مرید اور معقد بن نها بت قیمتی تحاکف اور بڑے بڑے۔

ندر ان بیش کرتے تھے لیکن آپ فور انحاکف اور نقدی غریوں میں تقسیم کردیتے ہے۔

رکسی اندو ختہ کاجم کر ما تو در کن ارآپ ایک وقت سے ووسرے وقت کے کھانے تک کا انظام نیس فرائے تھے۔ آپ کی نور اک کا عالم بہ تھاکہ ہم ابرس کی عرب لیکر ہم برس کی عرب ہفتہ میں صرف ایک بار کھانا تنا وال فرمائے تھے۔ گوشت اندھ او مجھی سے حت المفد وربس فرمائے تھے۔ آخر عمر میں جب نقا ہمت بڑھ گئی۔ توہفتہ میں ایک مرتب کھانا کھا جے نے ضکر آپ میں ایک مرتب کھانا کہانے باکل ترک کر دیا تھا۔

ذ ما ندراز کک سیاحت فرانے کے بعدجب آپ دطن وابس آک تو دیکھا کہ کھر کھنڈر ہوجیاہے۔ اور جا کدا داور زمینداری برعز بروں نے قبضہ جا لیاہے چھنے کی دائسی برع بیزوں کو نکر اب ان کوا طاک و جا کداد والبس کی ہوگی بیک جھنے کی دائسی برع بیزوں کو نکر اب ان کوا طاک و جا کداد والبس کی ہوگی بیک جھنے اللاک و جا کداد وار نبیداری کے کا غذات تلف کر بھیے تھے۔ للذا آپ نے اطاک و جا کداد کی جا نبید کھی بیادت و جا کہ اور سے شکل کے ۔ اور سے خطکہ آپ کی ذیدگی کا بیشتر حصد سیاحت میں کے لئے وطن سے نکل کے ۔ اور بہاڑوں میں بیٹھ کر آپ عبادت فرماتے رہے ہیں۔ گذر ا ہے ۔ یا حنگوں اور بہاڑوں میں بیٹھ کر آپ عبادت فرماتے رہے ہیں۔ سے کہ کر زیدگی سے جا کو سب سے میں میں جبکہ آپ سے مدکم زور ہو گئے تھے ۔ اس قت نوا قت اس کو سب سے زیادہ لگا دُ تھا ۔ جنا نی بڑھا ہے ہیں جبکہ آپ میں جدکم زور ہو گئے تھے ۔ اس قت

بى آب مرونت هادت ين منعفرق رست سقد اوراوب واحترام ك فيال سي كرف بوكرها دس فرمات مطع ميناني عالم فيعني مين بفكراب مين اتني طاقعت بعي نهيس دي على محمد المعرف بوركم المسام موكس المسامة فتام كوهم وسادكها عاكدجد إب سيره سنا مسرا مطانس تونفلون س ما تقدد مكر كمطراكرديا واست. ایک مرتبرا ب سے معتقدد اجر و وسست محربے اس کی خدمت میں دری کے كام كى ايك بهايت بى متى بنارسى رضا فى مين كى - ترسيد است بهايت فوتنى سير اور طرابا - دومسرم مى دن ايك غريب جولام تصنيط كى ايك معولى يرصافى لايار تو أمياس فررى في دفعا في قوا تاركر جو داست كوعطاكردى - اور تصنيط كى رضا في خو وأورج لی - اور فرمایا میر جمین کی رفعانی زری کی رضائی سے زیادہ خوبصورت اور ممتی سے " حضرت کی فیرموجودگی س دین علی نامی ایک سیایی جوری کی غرض سے صفرت کے مكان من آيا - وہاں قرآن محيدسكے حيد نستوں سكے علاوہ كيا ركھا تھا۔ وہي ليكر خواريا ۔ لیکن فدانی قدیت منصراسته نه د کما نی دیا- اور کمااگیار جعب ایپ و ایس ایک توسیای كى حاقعت برخوب بينسير بن قدر مال واساب عامست سيسم كرديار وردين عى وملاكر بهنت مجد مرتمت فرايا وراس كے بعد كھرس كمي ملى كابرت كى بنيں ركھا۔ حصرت کی کرمند اجب حضرت بهی مرتبرج مبت الله کیلئے دوا نہوئے وہ ا مصرت کی کرمند الکوجازیرفا قرمنی کی نومت اسکی دجب فاقد کرتے ہوئے كى دن گذرستے توجها زیج سمندرسے كھراہوگیا۔جہا زكاكیان بوسلمان تھا۔اسے تواب يس رسول المسلم كى زيارت بونى حصور فكيتان سع فرمايا وولوك عوك براور تم خوب بسط محركه است بويراى كاوبال سے كتيان نے دوسرمے دن سيدمافروں كى دعوت كى كرحضرت ايك كوست من منها الداللركية رسا و دومسى دات كوكير اسىسم كى تبنينه بوئى - كيراس سفسب كى دعوت كى ليكن حضرت حسب وستورعيات

میں مصروت درہے ۔ جدب تیسری رات کو کھرسرزنش ہوئی تواس نے وجوت کے دوران میں رصطر کیرسب مسافروں کی حاضری کی۔ تو بہتہ چلاکہ ایک مسافر دعوت میں شامائیں ہوا۔ کہ بان حضرت کی خدمت میں حاضر مہوا۔ کھاٹا میش کیا۔ معذرت جاہی۔ فور اجماز درمت ہوگیا۔

على عدفان دس الدارجيب لرفه اي مرسمندريا رجاسة لكا توحضرت كي صراي سعيمت ولكيرسوا حضرت في فرما يا كونه على محدّ اكريم بان من موسّع توجم مهما عديه ول سنة -أك بين بوسك تومم مها عدم بمراه بون سكال رسالدارسة عوض كيام حضور محدكومهم واسنا كاحكم مواسين أوسي سنے فرما يائ سنام مسمرك جا توا يھے بوت ميں كا تجر كھورى دير تناموس مؤر فران سنك يكي كيون على محدا كركوني مندوساني افسركهين كارتما يال انجام و توملكم (وكتورير) اس كى مرى خاطركى مون كى - والامت ايك اجعاشهرسم-ايعا عافى فدا ما فط وخل جنائي حضرت كى اس بين كونى كم كم مطابق مصرس مندوستانى نومس فعما ہوتیں۔ رسالدارسے بڑیپ ایم کارناسے و تجام دشتے جن سے تو تق میکر تکومست نے اس کو و تکلستان بھیجد یا۔ جماں ملکہ نے رسالدار کی مبدی سرعز ست و فنزائی کی '' رسالدار سیسینوش خوش وطن دامیں آیا توحفرت کی خدمت میں مصریسے بہت سے جا تومیش کئے۔ مد ما نبرم موسع و تقریبا دس روز حضرت علیل رہے ۔ انتقال سے ایک روز قبل آب في ايك مرميس فرما باكر مم كل صبح عاربي على سك السيسكاس ارتنا در كم بعدة ب كمعتدين في محدايا تماكريسفر تريد كى اطلاعب ينا يخصب المارشاد ودمرس روزبتار ع بريحم الحرام سلالا فراسه ما بار بحره امن براب تر اس ونياكوم شد كم الخرم الحرب و يا انالله و إنا الميك و أحدون -

Marfat.co



## ملفوظات حضرت تواجيعال باوني

حضرت خواج خواجگان عمّان بارونی رحمة الشرعلیه کے چند قیمتی اور فیخب ملفوظات فیلیس درج کئے جاتے ہیں۔ یہ ملفوظات کتاب انیس الارواج سے ماخو ذہیں ہجنے خواج معین الدین جتی رحمته الشرعلیہ نے مرتب فرمایا تھا۔ ان ملفوظات میں مسلمانوں کی رمہنا تی کے لئے بہت بطاورس پوشیدہ ہے۔

(۲) نماز کے بالے میں آپ نے ارشاد فرایا یہ وشخص نماز در نہیں کرتا وہ اس مدیث کی روسے من نوک الصلوح معتمل خصر کفی اسے مستوجب القتل عند الشافعی بعنی جس شخص نے اراد تا بناز نرک کی بس وہ کا فرہوا بعنی امام شافعی کے نز دیک وہ فل کرنے کے قابل ہے یہ

سسر (۳) عور قد س کی فران برداری کے بات میں ارشاد ہواکہ امیرالمونین حضرت علی رہ نے فرایا کہ میں سفے جناب سرور کائنات حضرت محرصطفیٰ صتی اللہ علیہ وسلم کی تبان میارک ہے سنا ہے کہ جوورت اپنے خا وندکی فرانبردادی کرتی ہے وہ فاطمت الزہر کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرایا کہ جس عورت کو خاوند نسبتر پر طلب کرے اور وہ (معقول عذر کے بغیر) نہ آت واس کی تمام کی ہوئی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں اور اس کے ذمتہ اس قدر بدیاں ہوجاتی ہیں جتی کرمنگل کی رہ ا

اوراگر وہ عورت مرجات اورشو ہراس سے راضی نہو۔ تواس کے لئے وورخ کے ساتوں دروا ذے کھیل جاتے ہیں۔ اور اگرعورت سے فا وندراضی ہو۔ اور عورت سے فا وندراضی ہو۔ اور عورت سے فا میں ہوستے ہیں ''
وفات باجائے قواس کے لئے ہم شت میں ستر در ہے فائم ہوستے ہیں ''
رم ) پھرفر مایا کہ''یس نے تبنیہ ہیں لکھا دیکھا ہے کہ جوعورت فا وندسے ترشروئی سے بیش آئے۔ اور اس کی طاف نہ دیکھے تو اس کے انگا لنامے میں آسمان سکے ستاروں کی برابرگنا ہ لکھے جاتے ہیں ''
مزر (۵) عورتوں کی فرانبرداری کے بالے میں مزید فرایا گئے۔ اگر فا وندکی ناک کے ایک ستھنے سے فون اور دوسرے سے بسیب جا ری ہوا ورعورت اسے ذبان سے صاف کرے تو بی فاوند کا حق اور نہیں ہوتا۔ بیس لے در ویش اگر فعرائے سواکسی کوسیرہ کرتا جا من بہتا تورسول انٹر صلعم فرائے کہ عورتیں اپنے فا وندوں کو سیر میں بہتا تورسول انٹر صلعم فرائے کہ عورتیں اپنے فا وندوں کو

رو) صدقہ دینے کے ایسے میں آپ نے ارشاد قرا باکر مخواج پوسف جنی رحمتہ الشرعلیہ کے فقا وسے میں سے لکھا دیجھا ہے کہ ابو مرمرہ رفوت روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صبی النہ علیہ وسلم کی ضرمت میں عرض کی کرسب عملوں سے اچھاعمل کونسا ہے۔ تو آنحضرت نے فرایا کہ صدقہ دینا ۔ یہ دوز خ کی آگ سے لئے بردہ ہوجاتا ہے ۔ ایک دفعہ مجرآ مخصرت سے پُوجھاگیا کہ صدقے کے بعد دومسرے درج برکونسا نیک عمل ہے تو آپ نے فرایا کہ قرآن کا ٹر صنا ہے ۔

(2) صدقه کی نصبیات برد وشی طوالت میوست آب نے بحرفرایا کور مبرالله مبارک رحمته الله علیه ارتبا دہے کہ میں نے سخرسال مک اپنے نفس کے ساتھ مجابرہ مبارک رحمته الله علیہ ارتبا دہ میں نے سخرسال مک اپنے نفس کے ساتھ مجابرہ کیا ادریہ صحبیبیں الله کا دروا زہ منہیں کھلالیکن جوں جی سے سالہ کیا دروا زہ منہیں کھلالیکن جوں جی سے سند برمال کہ میری ملکیت میں تھا را و ضدا میں صرب کیا۔ تو دوست بعنی فدا میا بنگیا۔

اورج دوست کی ملکیت تھی وہ سب میری ملکیت ہوگئی۔ (۸) آپ سنے فرما یا کر ایراسیم ا دھم رحمتہ التعربیہ سنے آٹا راولیاس لکھا ہے کم ایک درم صدقہ دینا ایک سال کی اسی عیادت سیر ہتہ۔ سرحی بعرب دیں۔

ایک درم صدقه دیناایک سال کی ایسی عیادت سے بہترہ یوسی دن کوروزه رکھا ما اورات کو کھڑے ہوکرعیادت کی جائے۔

(9) آب فرمائے ہیں کرد آتا را ولیا ہیں میں سف نکھا دیکھا ہے کہ صدقہ نوری کے اور حدوں کی خوبصورتی کا باعث اور صدقہ ہنرار رکعت نمازست بہترہ جب جب قیامت کا دن ہوگا توصدقہ دینے والوں کا گروہ عرش کے بنچے مقام باسے گاجن کے ا

کورک سے موت سے پہلے صدقہ ویا ہے موت کے بعد وہ ان کے لئے گیندنے گا؟

خواج صاحب آنسو کھرلا سے اور فرما یا کہ شریعت میں توصوت شراب ہی حرام ہے، ور تہ طریقت میں تو ندی کا وہ بانی بھی جس سے بینے سے خداکی بندگی سے صسی ہو

بمنزلهٔ شراب کے ہے۔

(۱۱) نفس کنی سے یا رہے ہیں آب نے فرایا کرئے خواجہ یا پزید سیطای رحمنہ اللہ علیہ کا ارشا دہے کہ ایک دفعہ رات سے وقت میں نفس کو نمازے کے طلب کیا تواس نفس کو مانکہ اور نماز قضا ہوگئی۔ اس کا باعث یہ بڑا کہ میں ہے۔ مقررہ مقدارت کچھ زیا وہ کھا ناکھا لیا عما جب دن چرطا تو میں نے دل میں گان کی کہ سال بھر تک میں نفس کو یاتی نہیں دوں گائے۔

د ۱۲) مومن كونكيف دينے كے بالے ميں آپ في ارشاد فراماكة الوہرمرہ من رسول الله معليه وسلمت روایت كي ہے كہ حس شخص في مومن كوستايا سمحو كر سول الله ملى الله معليه وسلمت روایت كی ہے كہ حس شخص نے مومن كوستايا سمحو كر اس نے محص نارا حق كيا اس نے قدا وند تعالى كو

ناروض کیا "

(۱۳) مون کوگائی دینے کے باہے میں فرمایا کر بی بی موس کوگائی دیتا ہے وہ گویا پنی ماں اور بدیلی کے ساتھ زناکر تاہے۔ گائی وینا ایسا ہے جیسا کہ موسی علیدا استلام کی لوٹائی میں فرعون کی مد دکرتا۔ بھر فرمایا کہ بی خص مومن کوگائی دیتا ہے، اس کی دعا چند و مر سک بھر قبال بہتر تو ہد کئے مرجاتا ہے تو گہنگار شرتا ہے "
کی قبول بنیں ہموتی اور اگر بغیر تو ہد کئے مرجاتا ہے قوگہنگار شرتا ہے "
اسلام کے اس میں مان کو اس میں آب نے فرمایا سے مورت عیسی علیہ استلام کے دستر خوان کا دیگ مرجاتا ہی اور اس میں سات روٹیاں اور اس میں سات روٹیاں اور بیان میں بوتا تھا بس بوشخص دستر خوان مردو کی مملک کے ساتھ کھا ہے۔ ہرلقمہ کے ساتھ سونیکیاں لکھی جاتی ہیں واور سودر ہے بہشست میں زیا دہ ہوجائے ہیں اور وہ بہشست میں حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جیشخص سمرت وستر خوان میر مملک کے ساتھ دو فل مورت ہوگا ۔ اور جیشخص سمرت وستر خوان میر مملک کے ساتھ روئی گھاتا ہے۔ اسے بہشست میں ایک شہر ملتا ہے۔ اسے بہشست میں ایک شہر مان ہے وفوا وند تعالی اس کے متا م مینا ہ مین ایک شاہر میں ایک سے میا ہوگا۔ اور حب روئی کھاتا ہے۔ اسے بہشست میں ایک میا م مینا ہ مین ایک سے میا تھیں ایک مین اور عب روئی کھاتا ہے۔ اسے بہشست میں ایک میا م مینا ہ مین ایک سے میا کہ مین ایک سے میا ہوگا ہوں کہ تا م مینا ہ مین ایک سے میا ہوگا ہوں کہ تا ہوگا ہوں کو کھاتا ہوں کھاتا ہوں کو کھاتا ہوں

ر (۱۵) روزی کمانے کے بالے میں آپ نے فرمایا کہ ایک و فعد رسول اللہ میں بیسہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آئے کھڑ کو چھایا رسول اللہ میرے بیسہ کی نسبت آپ کی کیار فی ہے آئے کہ رت نے فرما یا کہ تیرا بیٹ کیا ہے اس نے عمن کی کہ درزی کا بیٹ ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر توراستی سے یہ کام کرے تو بہت اچھائے فیامت کے دن تو ادرس علیہ السّلام کے مما تھ بہتست میں جائے گا۔ کھرا کی اور آدی نے آٹے کی کہ یارسول اللہ میرے بیٹ کی نسبت آپ کیا فرملت میں ۔ آئے ضرت نے بچھاکہ تو کیا کام کرتا ہے اس نے عرض کی کہ کھیتی باطری آئے ضرت نے فرمایا کہ ایک اور آئے خضرت نے بچھاکہ تو کیا کام کرتا ہے اس وا سطے کہ یہ کام حضرت ابرامہم علیہ السّلام کا تھا۔ فرمایا یہ بہت ایجھاکام ہے ۔ اس وا سطے کہ یہ کام حضرت ابرامہم علیہ السّلام کا تھا۔

یہ مبارک اور مفید کام ہے۔ فوا وند تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُھاہ ہے۔

برکت دے گا اور قیامت کے دن بہشت میں تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے فردیک بوگان دیک بوگان اور آدی نے اکھار عض کی کہ یارسول اللہ آب کی رائے،

میں میرالیدینہ کیسا ہے۔ آنحضرت نے فرایا تو کیا کام کرتا ہے اس نے عمل کی کہ میرا گئی میں ہے۔ آب نے فرایا تو کیا کام کر قائے اس نے عمل کی کہ میرا گئی ہے۔ آب نے فرایا کو فرا وند تعالیٰ بہت ہی اجھا جا تا ہے۔ آگر تو فلفت کو فلفت کو فلفیت کو فلفیت کو تو فیامت کے دن حضرت خطر علیہ السلام کا سالت اور آدی نے اٹھ کر عرف کی کہ یارسول اللہ میرا بدیشیہ فواب بھے ملے گا میمرایک اور آدی نے اٹھ کر عرف کی کہ یارسول اللہ میرا بدیشیہ کیا تو بہشت ہی گئی سود اگری ۔ آئی تو اس نے فرمایا کہ آگر تو راستی سے پر کام کرے گا تو بہشت ہیں ہوئی کا جرائی ہوگا ہے۔ آئی میں کہ برائی ہوگا ہو بہشت ہیں ہوئی کا جرائی ہوگا ہے۔

(۱۲) روزی کمانے سے بالے س ایست مزید قرایا کہ دوری کمانے والا فراک دوست ہوتا ہے لیکن اسے جا ہے کہ نما زہر وقت اواکرے اور شریعیت کی مناز ہر وقت اواکرے اور شریعیت کی مندسے قدم باہر نہ رکھے کیونکہ صریت میں ہے کہ ایسا دوزی کمانے وا لاخدا کا بیاراہے اور فلاکا صدی ہے ہے۔

(۱۷) مصببت کے باسے ہیں آپ نے فرمایا کہ الا کا کہناہے کہ مصبت میں آہ وزاری کرناکفرہے۔ جوشخص ایساکر تاہے اس کانام سمنا فقول کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایسے شخص برضرا کی نعنت ہوتی ہے جرمیسبت کے وقت شور کرتا ہے۔

(۱۸) آب نے بھر فرمایا کہ مشاری نے کہ جو تحص مصیبت کے وقت کر ہے اور دا ویلا مجا تا ہے۔ یا لیس سال سے گناہ اس کے دمتہ میں ملحے جانے میں اور دا ویلا مجاتا ہے۔ یا لیس سال سے گناہ اس کے دمتہ میں ملحے جانے میں اور دس کی سوسال کی عبادت ضبط کر لی جاتی ہے۔ اگرائی حالت میں تو موسکے

بغیروه مرجات تو دوزخ میں شیطان کے سمراہ بہوگا۔ ر ۱۹) مصببت کے باسے میں آب نے مزید قرما باکر جو تحص صببت کے وقت سیّاه لباس بهنواس کے لئے دوزخ میں سیرکھرتیا رئیوے ہیں- اوراس کی مسيهم كى عبادت قبول نهيس كى جاتى مصيبت كے وقت سيّاه لباس بهناايسائے كو اس نے سترمومنوں کوجان سے مار دالا۔ سترار بدیاں اس کے نا مرد عمال میں کھی جاتی ہیں رجب تک وہ سیاہ لباس پہنے رہمیّاہے اُسان اور زمین کے فرشتے اس م معزنت كرف رسية بين "-الردى) يانى بلانے كے باسے ميں آب نے فرما يائيس وقت كونى آدى سى ميا كوماني بلانا ہے۔ اسى كھرى اس كے تمام كناه بحق و نے جاتے ہيں ، اور وہ ايسا البرجاتاب كويا الني مال سيحتكم سع يبدأ مرواب - ايساشخس بغيرهاب كيهشت میں را سے گاا ور اگراسی روز فوت ہوجائے تواسے تھید کا درجہ صل ہوگا " (۱۱) مجوکے کو کھا ناکھلانے کے بالے میں فرمایا "بیتی تحص کسی محبوسے کو کھا ما كهل تائي توخدا و ندتعالى اس كى ايك بنراد حاجتون كويور اكرتا ي- اور دوزخ كى ر ۲۲) لاکیوں کے با سے میں درشاد قربا یاکٹ کرا کیاں قدا کا بدیہ ہیں۔ جوشفوان كوخوش ركهةا ہے خدا اور رسول اس سے خوش موسنے ہیں جس شخص كوخدا وند تعاليا الوكيان عنايت كرك اس ست وه نوش موتاب - اورج تفس لوكيون كي برايع برزوشي كرست تواس خوشي كى خائد كم سترى و فعدر بارت كرسن سع كلى زياده فصنيلت ہے۔جووالدین اپنی لوکیوں ہر رحم کرنے ہیں خدا ان بررهم کر ماہے " ر ۲ ۲) سلام کرنے سے با سے میں فرمایا کہ ایس نے خواج بوسف حسن شی کی مانی مناه کهجب کونی مشخص سلام کرتا ہے تو اسے مزار شکیاں ملی میں - اور اس

Marfat.com

کی ہزار صاحبیں بوری ہوتی ہیں۔ اور گنا ہوں سے ایسایاک ہوجا تاہے گویاکہ ال کے شام سے ابھی بیدا ہوا ہے۔ اس کے ایک سال کے گنا ہ نیختے جاتے ہیں۔ ایک سال کے گنا ہ نیختے جاتے ہیں۔ ایک سال کی عبادت اس کے اعمال نانے میں درج کی جاتی ہے اور سوچے اور عروای کے نام ملکھ جاتے ہیں ؟

المعنی الله عند الموسی مناز کے کفارہ کے بالیے میں آپ نے فرمایا کرد امیرالمؤمین حضرت علی رضی الله عند نے دسول الله علی منازین قفا الله عند الله معلوم نم ہو کہ کہ تنی میں وہ بیر کی را ت کو بجاس رکعت نمازا دا الله کرے اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ افلاص بڑے ہے۔ کرے اور ہر دکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ افلاص بڑے ہے۔ تو او اس نے سوسال تو خدا و ند تناہے۔ خوا ہ اس نے سوسال الله عندا دانہ کی بوا

(۲۵) سورہ فاتحہ اورسورہ افلاص کے بائے میں فرمایاکہ نواجہ دِسف خری جی حیثی رحمتہ المتعظیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ بنی برصی اللہ علیہ وسلم سے صدیت ہیں ہے۔
کہ جوشخص سوستے وقت سورہ فاتحہ اورسورہ اخلاص ٹرھتا ہے وہ قیامت کے دن اسپوں میں سے ہوگا۔ اور پینی بروں کے بعد سب سے بہلے وہ بہشت میں جائے گا اور پینی بروں کے بعد سب سے بہلے وہ بہشت میں جائے گا اور پینی بروں سے بعد استان مے نزدیک ہوگا۔ اور پینی مارے مصرت عیسی علیہ استان مے نزدیک ہوگا۔

۱۳۶۶ (۲۷) د نیا د ورد نیا کی دولت کے بارے میں فرمایا کوئی مرد موس کوفیات کیراس د نیا کی جانب مرح نہ کرے (ورنر دیک نہ کھلے۔ اور جو کھے ملے است تعدید

(ع) آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اندر صلی اند علیہ وسلم یا بی قسم کے لوگر سے روضی منیں ہیں۔ اوّل وہ لوگ جوجمعہ کی تماز فضاکرنے ہیں۔ و و مسرے وہ حالم استان کے مرتب عالم کے سیجے میں تعدید کی تماز فضاکرتے ہیں۔ و و مسرے وہ حالم

اراد تن اوت علام كوسيحة إس سيسرت وه واست تمها به كوستات اس وسط

وه جوکسی سے ناحق کو تی چیز تھیں لیتے ہیں اور یا بخویں وہ جوابتے اہل وعیال برطلم دور زیادتی کرتے ہیں "

رابار برابار بر

ں (۲۹) مومن کی صفات کے بارے میں قراباکہ مومن وہ تخص ہے جوہیں جزو کو دوسست رکھے - اقبل موت کو - دوم درویش کو سوم فاقہ کو ریس جشخص ان میں چیزوں کو دوست رکھتاہے فرنستے اسے دوسست رکھتے ہیں -اور اس کی حکم پہشت

(۳۰) آب نے ارشاد قربایا کردس نے خواجہ و دوشی رحمتہ اللہ طلبہ کی رسی است کہ فداو ند تعالی کے دائے ان سیاست کہ فداو ند تعالی کی طرف نظر حمت سے دیجی است و ایک ان کر وہوں کی طرف نظر حمت سے دیجی است کرتے ان کر وہوں کے داقل وہ جو ہمیشہ ہمت کرتے ہیں۔ دو مسرے دہ جو ہمسایوں اور عور توں کو خش دیکھے ہیں اور میسرے وہ جو در دیشوں اور عابودوں کو کھا تا کھلاتے ہیں "

(۱۳) ما جست روائی کے باسے میں ارتفاد فرمایاکہ اس مومن سے خدافہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ جومون کی ضرورت کو لوراکر تاہے۔ بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے ۔ محرفرما یاکہ جشخص مومن کی عزمت کرتا ہے۔ اس کی مگر نہشت

مين بوتى بيد اور فداوند تعالى اس كمتام كنابول كوي ويتابي (۳۲) آب فرمایا کرد رسول الترصلی الترعلیه وسلم کاارشاده کو وسخص استے بھائی موس کی حاجب کو پوراکر تاہے۔ خداوندتعالی اس کی دنیا اور افرات كى ما جنوں كويوراكرتا ہے۔ وہ قيامت كے دن بہشنت س مائے كا ورحص ت آدم عليه السلام ي بمنه الى أسه على بوكى" (٣٣) علم سے یا رہے میں آب نے فرما یا کرد علم کی دومیں ہیں۔ ایک قاص فدا کے لئے علم ماصل کرنا اور دوسرا عام علم ۔ وتحص علم کا ایک کام ستاہے وہ ايك سال كى عبادت سي بترسي - بوسخص اليي جگر بيطة الهي جمال علم كا تذكره مرد تا ہے۔ است علام سے ہنزا دکرنے کی برابر تو اب ملتا ہے۔ (۳۲) مسجد من حراع بسيمية كي بابت فرما ياكن امبرالمومين صفرت على طالله العنه كاارسا دي كروفي ايك را ت ميرس مراع بهيماس - اس كايك سال المكاتاه معامل كا عاسة بن - اور ايك سال كى تيكيان اس كامدًا عمال س المهينة مك لكا تارسجدس جراغ بحيجاب توقدا وبدتعالى اس كم مفت الدام كو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے بہشت سکے متام دروازیدی اس کے لئے کھل خاستے ہیں کرمیں دروازہ سے جاسے بہتست میں داخل ہو۔ایسا شخص دنیا سے رصلت کرنے سے قبل ہی اپنی جگہ نہشت میں دیجھ لیتا ہے۔ اور بہتے اس بينمبر سنى الترعليه وسلم كارفيق ببوتايت. (۵۹) آب سے فرمایاکر بوسمس سلوارے یا سے کواس فرر در ازکر تا ہے کہ وہ یا وں کے بیجے تک لیکے تو ہرفدم بردین اور اسمان کے فرستے اس برلعنت بيعت بين اوراس كم بدن ك بريال ك بريال ودرخ بن اس

کے لئے ایک مکان تیار ہوتا ہے ۔ اور ابو ہررہ درضی اللاعنہ نے فرا یا ہے کہ جلیا تہد بند باندھا ہے وہ منافق ہوتا ہے ۔ اور جو آسین در آذکرتا ہے وہ لعنی ہوتا ہے ۔ اور جو آسین در آذکرتا ہے وہ لعنی ہوتا ہے ۔ ہوجا بیس کے اور عالم لوگ عاجز اس زانہ میں قدا وندتعالی فلقت برسے اپنی برکت آ مٹالیگا یئر وریان ہوجائیں گے۔ اور دین میں فعاد واقع ہوگا "
برکت آ مٹالیگا یئر وریان ہوجائیں گے۔ اور دین میں فعاد واقع ہوگا "
در سے ۔ یا اِتھا الّذِین اُمنو الزیر الی الله تو باقد نصوحاً ۔ بعن اے ایما ن الله تو باقد نصوحاً ۔ بعن اے ایما ن الله تو باقد نصوحاً ۔ بعن اے ایما ن الله تو دا لو تو بہرکہ واور فدا کی طون وابس آو کہ فدا وند تعالی تو بہ قبول کرنے واللہ ہے ہو فرا یا کہ مرنے سے پہلے تو بہر لو۔ بعد میں افسوس کرنے سے کچے فا نکرہ منہ ہوگا "
آ ب نے تو بہ کے باسے میں مزید فرا یا کہ"۔ تو بد دوتم کی ہے ایک تو وہ کہ اس کے بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ کرے اور اس تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھٹے اور دوسری تو بہ سے کہ دن داست تو بہ بعد بھرا نسان گناہ کے زدیک نہ بھر ہوگا ہے۔

المعطاحض فالمران في المراق الم

حضرت خواجه مین الدین حتی رحمته الله علیه کے خلیفه افر مانتین حضرت خواجه قطب الدین مجتمع الله علی رحمته الله علیه سن مشهور تالیف دلیل العارتین میں حضرت کے ملفوظات درج فرائت ہیں۔ ذیل میں یقیتی ملفوظات اس سنند مرک میش کے جانے ہیں۔ ذیل میں یقیتی ملفوظات اس سنند مرک میش کے جانے ہیں۔

(۱) حضرت خواج غریب نواز نے یا طهارت رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوت فرایا کہ عارفوں کی شرح میں آیاہے کہ جب آدی دات کو باطهارت مواہ و توسیم مراہ رہیں۔ وہ جسے مک اللہ تعالی سے بی التی کرنے دہتے ہیں کہ برورد کا داس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ باطهارت سوباہے گرف دہتے ہیں کہ برورد کا داس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ باطهارت سوباہے گرف دہتے ہیں کہ برورد کا داس بندے تواجعتان ہاروئی رحمته الله علیک زبانی شناہے کہ قیامت کے دن سب سے بہلے مناز کا صاب ا نبیا۔ او لیا۔ اور برمسلمان سے بوجیس سے جو اس صاب میں پورا انہیں اُرتے گا۔ وہ عذاب دورج سرمسلمان سے بوجیس سے جو اس صاب میں پورا انہیں اُرتے گا۔ وہ عذاب دورج

(۳) منا ذکورقت پرادا نکرنے کے بات میں فرایاکہ یہ میں نظیم اللہ علیہ اللہ خواج عثان ہا روئی رحمتداللہ علیہ سے مسئا ہے کہ امام ذا ہد کی تقسیم لکھاہے ،۔
فویل اللمصلین الذین صمیم من صلا تھے ساھون یعی ویل دوزخ
میں ایک کنواں ہے بیمن کہتے ہیں کہ دونخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے سخت
عذا ب ان لوگوں برمد گاج منازکو وقعت براد انہیں کرنے '' یعنی تماز قعنا کرتے ہیں۔
عذا ب ان لوگوں برمد گاج مناز کو وقعت براد انہیں کرنے '' یعنی تماز قعنا کرتے ہیں۔

رسالت بناه صلی الله علیه وسلم نے کچھ آومیوں کو دیکھا جوہنی اور کھیل کو دیس مشنول تھے۔ آنحضرت نے ہر کرسلام کیا توسب غلاموں کی طرح دست بستی کھڑے ہو گئے۔ آنحضرت نے ان سے بوجھا کہ بھا تیو کمیاتم موت سے بے کھٹکے ہو ہسب نے ایک زبان ہوکوعض کی کہ نہیں۔ بوجھا اعمال کی با ذبرس سے بے کئے ہو جوش کی نہیں۔ بوجھا۔ بل صراط سے گذرگئے ہو جوش کی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھر کموں نہیں اور کھیل کو دیں شنول ہو۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمت نے ان برا سیا اثر کیا کہ بعدازاں کسی نے ان کو سینستے ہوئے نہیں دیکھا۔

ده) ورداور بینے کے بارے میں فرا باکر جوشخص کوئی وردمقرر کرے اسے روزانہ بڑھنا جاہئے۔ دن کواگر نہ بڑھ سکے تورات کو بڑسے کیو مکہ صدیت میں ہے کہ رین میں میں نہ العند میں "

وردكا ترك كرف والالعنتي هي- -

(۱) میرفرمایاک ایک مرتبه مولانا رضی الدین رحمته الله می مورب برسے برکر و بست مرکز و برسے برکر و بازل جس سے یا و س میں معنت جو ب کی حب کھر آئے توسوجا کہ بدیلا محد برکیوں نازل بولی ۔ یا د آیا کہ جسم کی مماز سے فرضوں سے بعد سورہ بسین برطاکر ناتھا وہ آئے ہیں برطامی تا ہے۔ باد آیا کہ جسم کی مماز سے فرضوں سے بعد سورہ بسین برطاکر ناتھا وہ آئے ہیں برطامی تا ہے۔ باد آیا کہ جسم کی مماز سے فرضوں سے بعد سورہ بسین برطاکر ناتھا وہ آئے ہیں برطامی تا ہے۔

رے کی اور نایا کی کے بارے میں فرایا کہ میں فرایا کہ میں فرایا کہ میں میں سے لکھا موا دیجا ہے کہ حزب کی حالت میں تھی آ دمی کا منھ باک رمینا ہے ۔ جو کچے کھا ت یا بانی وغیرہ ہے وہ نایاک منیں موتا خواہ وہ بے طمارت ہے یا جنی ہے ۔ یا حالف مومن مرد خواہ کا فراس کا منھ باک ہے ''۔

(۸) نمازکے باہے میں آپ نے ارشاد فرما باکٹیمنا زایک امانت ہے جواللہ تعالیٰ نے بندوں کی سبرد کی ہے۔ بس بندوں برواجب ہے کہ اس امانت میں کہ س کی خیانت نہ کریں ؟ (۹) پھرخواج معاصب فرایا کردین کادکن ہے اور دکن ستون ہے۔ بس حب ستون قائم ہوگا۔ جب ستون نکل جائے گا دھیا۔ فور اگر بھی قائم ہوگا۔ جب ستون نکل جائے گا دھیا۔ فور اگر بط بھی جو نکہ اسلام میں دین سے لئے تما زمبز لرستون سے ہے اس لے جب اس لے جب امن ان کے اندر فرص سندے۔ رکوع اور سجو دمیں فرق آئے گا تو اسلام اور دین فرج خواب ہوجا کیں ہے ؟

(۱۰) منا ذی یا دے میں مزید فرمایاک نیمیر ضراصتی اللہ وسلم کا ارشا ہے کہ جس کی منا زمیس اس کا ایمان میں "

(۱۱) قسم کھانے کے بارے میں فرمایاکڈ۔ ایک بزرگ خواجہ راہم طرسی ایک مرتبہ بھی تیم کھائی ایمی وقلت وہ حالیت سکوس تھے۔جب ہوش ہیا تو بھی ایک مرتبہ بھی تیم کھائی ایمی وقلت وہ حالیاں تو فرمایا کہ جب کہ آج ہی قسم کھانے ہم سرسے نفس نے برات کی سے کل جو ڈی قسم کی جوا ت کرے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ جب تک فر تدہ رہوں بات ہی نہ کروں۔ اس سے بعد جالیس ال کی زندہ رہ دیا اس کے بعد جالیس ال کی ذندہ رہ دیا ہے کام ازہ کھائی تھی ہے۔ اس کے بعد جالی منہ کیا۔ یہ اس سی قسم کا کفارہ کھا جو انھوں نے ایک مرتبہ کھائی تھی "

(۱۲) داب قبرستان کے باہے میں فرمایا کہ قبرستان میں عدا کھانا کھا نا یا بانی بینا کبیرہ کناہ ہے۔ جو غیر اکھا سے وہ ملعون اور منافق ہے کیونکہ قبرستان عبرت کا مقام ہے نہ کہ حرص و مواکا یہ

(۱۳) بھرآ ب نے آ داب قرستان کے بائے یں یہ حکایت فرمائی کہ ایک مرتبہ خواج من بھے ہیں کہ کھے ہیں۔ آ ب نے یاس جا کر دوجھا کہ بھا یتو تم منافق ہو یا مسلمان - ان کو یہ بات بری معلوم ہوئی تو خواج مما حب نے قرمایا کہ یس

ا نے اس واسطے یہ پوچھا ہے کیونکہ حضرت رسا لت بناہ صلی الشرعلیہ وسلم فرائے ہیں الرح قرستان میں کھائے ہیں وہ منافق ہے۔ اس لئے کہ یہ عیرت کا مقام ہے۔ یہاں مم جیبے اور تم سے بہتر فاک میں غافل بڑے ہیں۔ بوچیونیٹوں اور سانبوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار ہیں۔ ان کا گوشت و پوست کل سٹر گیا ہے۔ اور ان کا گا اُل میں بین اور قید میں گرفتار ہیں۔ ان کا گوشت و پوست کل سٹر گیا ہے۔ اور ان کا گا فاک میں لی گیا ہے۔ بھر شال کا کوئی میں دفن کیا ہے۔ بھر شال دل کس طرح جا ہتا ہے کہ بھاں بیٹھ کر کھا ما کھا واور لہو ولعب میں مشغول ہو۔ خواج ماحب کی یہ گفتگو سیک کر بھاں بیٹھ کر کھا نا کھا واور لہو ولعب میں مشغول ہو۔ خواج صاحب کی یہ گفتگو سیک کر سیا ہے۔ کی یہ گفتگو سیک کر سیا ہیں گا گا ہو۔ خواج ماحب کی یہ گفتگو سیک کر سیا ہے کہ بھاں بیٹھ کر کھا نا گھا واور لہو ولعب میں مشغول ہو۔ خواج صاحب کی یہ گفتگو سیک کر سیا ہے تو بہ کی "

(۱۲) والدین کی اطاعت کے با سے پس آپ نے فرما یا کہ مدیت میں ہے کے کرجو فرز دھجت اوراحترام کی غرض سے والدین کا جمرہ و کھتا ہے اس کے ناممت اعمال میں ایک جج کا توا ب انکھا جا تاہے بعد ازاں قرما یک ایک فاسق و بدکار نوجان فوت ہوا تو کسی نے اسے خوا ب میں دیکھیا کہ ماجوں کے ساتھ بہشت میں شل رہا ہے -اسے تعجب ہوا سبت ہوا اس اس کے اس میری برطھیا باں تھی جب میں گھرسے نکلتا اس کے قدموں پر سرر کھ دیتا ماں دُعادی کا لِند تعانی تجھے نظیت میں شرک ہے ۔اللہ تعانی نے میکھی کو عاقبول کی اور جے کا تواب بھے نصیب کرے ۔اللہ تعانی نے اس کی دُعا قبول کی اور جے کا تواب بھی نصیب کرے ۔اللہ تعانی میں شرک میں اور جے کا تواب میں ماجیوں کے ساتھ بہشت میں شل رہا ہوں "

(۱۵) قرآن مجید کے بات میں مضرت خواج غریب نواز نے فرا یا کھر میشرح اولیا میں میں نے نکھا دیکھاہے کہ جوشخص کلام التُد کی طرف دیکھاہے یا بڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرا ناہے کہ است دو تواب دو ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا قرآن شریف پڑھنے کا اور سرح ف کے بدلہ وس تیکیاں عطا ہوتی ہیں "بعدازاں زبان مبارک سے فرا یا کہ جوشخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے التُدتِعا کی کے فضل وکھ نے اس کی بینائی زبا دہ ہو جا تی ہے ۔ اور اس کی آنکھ بھی نہیں دکھتی ۔ ایک مرتبا یک بینائی زبا دہ ہو جا تی ہے ۔ اور اس کی آنکھ بھی نہیں دکھتی ۔ ایک مرتبا یک بزرگ جا بماز پر شیٹے تھے ۔ سا سے قرآن شریف رکھا ہوا تھا کہ ایک نا بینائے آکر برزگ جا بماز پر شیٹے تھے ۔ سا سے قرآن شریف رکھا ہوا تھا کہ ایک نا بینائے آک

الماس کی کرمیں نے بہت سے علاج کئے گر آرام نہیں ہوا۔ اب آپ کے یاس آیا ہوں تاکہ میری انکھیں کھیک ہوجائیں میں آپ سے دیما کے لئے لئے ہوں۔ اس بزرگ سے قبلہ روم ہوکر فاتھ بڑھی اور قرآن شریف اسٹھاکہ اس کی دونوں آ کھوں مر طاجسے اس کی آنکھیں جراغ کی طرح روس ہوگئیں "

(۱۶) قرآن مجید کے احترام کے بائے میں آئے فرما باکمیں نے جامع اکھایا ہیں اکھاد کھا ہے کہ بہلے زما نہیں ایک قابس جوان تقاجب کی بدکاری سے سلمان تنفر سنے اسے بہت منع کرتے تھے گروہ سیا بہکاری سے بازندا تا تفاجب وہ مرگیا تواسہ خواب میں دیکھا کہ سرمر تاج در کھے اور خوقہ بہنے فرشتوں کے ہمراہ بہشت میں جارہ بالاس سے بوچھا کہ تو تو بدکار تھا تھے یہ درجہ کیسے میسر آیا۔ بواب دیا کہ مجھ سے صرف یہ نیکی ہوئی ہے کہ جمال کہیں قرآن مجید نظر خواتا تھا اسے کھوے ہو کر طری عزت کی اور یہ گاہ سے درجہ علی بدولت مجھ مجندیا اور یہ درجہ علی بدولت مجھ مجندیا اور یہ درجہ علی میں قرآن مجید نظر خواتا تھا اسے کھوٹ میں قرآن مجید نظر خواتا تھا اسے کھوٹ میں خواتا ہے اور یہ بیا ہو کہ بیا اور یہ درجہ علی میں قرآن مجید نظر خواتا ہم قرآن مجید کی بدولت مجھ مجندیا اور یہ درجہ عنا بیت فرا ما گ

(۱۷) علمات اسلام کی فدمت کرنے کے با سے میں آپ نے فرایا گرفتاوی طمیریہ میں کھا دیکھا ہے کہ بغیریہ میں کھا دیکھا ہے کہ بغیریہ من کھا دیکھا ہے کہ بغیریہ من کھا دیکھا ہے اسلام کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے سالاے کا میں فیم فرائے ہیں کہ وشخص علما کے باس کا مین اس کے نامہ اعمال میں لیکھ کنا ہ بخش ویتا ہے۔ اور سات ہزار سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لیکھ دیتا ہے۔ الیسی نیکی کہ دن کوروزہ درکھے اور درات کو کھولے ہو کرعباوت کرے گئے دیتا ہے۔ الیسی نیکی کہ دن کوروزہ درکھے اور درات کو کھولے ہو کرعباوت کرے گئے میں آپ نے فرمایا کہ درسول الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا در سے کہ وشخص فائد کو بد کی زیارت کرے گا۔ اور میں اللہ عبادت کی دیارت کی دیارت کی دول اسلام کی دیارت کیا کہ دیارت کی دیارت کیارت کی دیارت کی دیارت کیارت کی دیارت کیارت کی دیارت کیارت کی دیارت کی در دیارت کی در دران کی دیارت کی در در در در در در در در دیارت کی در در در در در در

(۱۹) آب نے اچی اور بری صحبت کے باسے بیں ارشا د فرا یاکہ حدیث شرات میں آ یا ہے کہ صحبت افعتیا میں آ یا ہے کہ صحبت کا فرصرور ہوتا ہے۔ اگرکوئی بُراشخص نیکوں کی صحبت میں کرے توامید ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں میٹھے تو بد ہو جائے گاکیو نکو جس کسی نے بھی کچے حال کیا ہے وہ صحبت سے حاصل میں ہے وہ صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک ہے۔ اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت سے حاصل میں ہے۔ اور اگر نیک ہو بدوں کی سے میں ہے۔ اور اگر نیک ہے تو اس میں ہے۔ اور اگر ہے تو اس میں ہے۔ اور اگر نیک ہے تو اس میں ہے۔ اور اگر نیک ہے تو اس میں ہے۔ اور اگر نیک ہے۔ اور اس میں ہے تو اس میں ہے۔ اور اس میں ہے تو اس میں ہے۔ اور اس میں ہے تو اس میں ہے۔ اور اس میں ہے۔

یا ہے۔ ان الم سلوک اور عارفوں کے باتے میں حضرت خواج غریب نواز نے فرمایا کہ دوجیب تک آدی را ہ سلوک میں و نیا وہ فیہا اور بجرا ہے آب کو نہ ججوڑ ہے وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہوسکتا یس اگراس کی یہ حالت نہ ہوتو سبھے لوکہ ججوٹا ہوں اسلوک میں داخل ہی نہیں ہوسکتا یس اگراس کی یہ حالت نہ ہوتو سبھے لوکہ ججوٹا ہوں دروین میں اسلوک میں دافل وہ دروین جوابیت تین دولتمند ظا ہرکرے۔ دوسرے وہ بحو کا جوابیتے آپ کو میٹ بحراظ اہرکرے۔ جوستھ وہ مخردہ جوابیت آپ کو خوش ظا ہرکرے۔ جوستھ وہ مخص جیسے کرے۔ تیسرے وہ غمزدہ جوابیت آپ کو خوش ظا ہرکرے۔ جوستھ وہ مخص جیسے وشمن بھی دوست دکھائی دے "

المفوطات مضرت واحتطاليس بختاكاي

حضرت خواج قطب الدين بختيار كاكى الوشى رحمته المدعلب مسكم لمفوطات فوا ندالسالكين سے ذيل ميں درج كے جائے ہيں- ان نا درملفوظات كو حضرت ا كے ضلیفہ اعظم صصرت با با فرید سعود کنجشکرد حمد الله علیہ سے مروقلم فر ما باہے. (۱) قطب الاقطاب حضرت خواج قطب الدين بختيار كاكى نے ارشاد فرمایا كر الل سلوك البي خصلتولى كے باك ميں لکھتے ہيں كم انسان كا كمال ان جارجيرو برموقو ف سے کم کھائے۔ کم سوسے ۔ کم بوسلے ۔ اور ضلفت سے کم میل بول رہے ! (۲) مجرفراً یا کراکردرولش خلفت کو دکھانے کے لئے عدہ کیاس مینے توجھا که وه درونش منین بلکه راه سلوک کارا میزن سے - اور جودرونش نفس کی خواش کے مطابق عدہ کھا نا بیٹ بھرکر کھائے تو تقین جانوکہ وہ بھی راہ مسلوک میں دوع کو ا ورجوطا سے ۔ اور جورر ویش کہ دولتمندوں کی ہم نشینی کرے اسے درویش مذخیال كروبلكه طريقت كالمرتدس - اورجودرويش تفساني خوامش كمطابق خوب ول كهول كرسوتاميه يقين جانوكداس ميس كوني صفت بنيس " رم) آب سنے فرمایاکر رجب لطف الی کی تسیم کی سے تولا کھوں شاہد ا کوصاحب سجاده بنادیتی ہے اور تخبق دیتی ہے اور خدانہ کرے جب قہرا لہی کی ال ہوا جلتی سے تولا کوں سیادہ نشینوں کوراندہ درگاہ بنادی ہے اورسب کوشرا خانوں میں دھکیل ویتی ہے۔ یس کے بھائی اس راہ میں نے فکر ہنیں ہناہا ہے۔ (٧) ميراورمنبط عيادت بس آب فرماياكر يجب حضرت يمي علیہ انسلام سکسکے پر حیری ہو ہ ہا سنے جا ہاکہ فریا دکریں جم ہوا اے ال یمی اگر تونے دم ماراتو یا در کھ کہ تیرانام اپنے مجتوں کی فہرست سے کا طرفالولگا اسی طرح جب زکر ماعلیہ السّلام کے سرم ہر را جلنے لگا توا کھوں نے جا الکہ فریاد کر یں گئی جبر مل علیہ السّلام نے نازل ہو کہ کہا کہ ہا رگا والہی سے یہ حکم ہے کہ اگر تونے دم مارا تو تیرانام سغیروں کے وفترسے مثادیا جاسے گا "یہ فرا کے بعد خواج قطب الاسلام ہی بدیدہ ہوگئے اور کہاکہ جُخص ضرائی محبت کا دعی کرے اور صدیدت کے وقت فریا دکرے وہ در حقیقت سجاد وست منہ ہوتا

دی دنیائی نسته بردازی می با بهت ارشاد فرما یا گذیب دنیا می دنیا گیجست رکعی شی توتمام فرشته روشت لیکن ابلیس لعین خوش میجا - ا در کها که آدم سے فرزندو یں فساد کی بنیاد وال دی گئی۔ کیو کم اس مردار و نیائی فاطر بھائی ہائی کو الکہ کرے گارت دارایک دو سرے سے قطع تعلق کریں گے۔ تہر تراب اور بریا ہوجائیں گے۔ آورا دی ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور الاک ہوجائیں گردنیا جو ان کی قون برقرار رہے گی ۔ جنا بخہ د نیائی محبت کولعنتی شیطان نے جد بطی تعلیم اور ترکیم کے ساتھ ست ما تھون پر رکھا توار شاد باری ہوا کہ اے عزاد یا یہ یہ کہ تو نے و نیائی محبت کو بیٹ اوب کے ساتھ سرآ تھوں پر رکھا توار شاد باری ہوا کہ اے عزاد یا یہ یہ کہ تو نے و نیائی محبت کو بیٹ اور باکہ ہو شخص و نیائو دوست رکھی گا اور اور کا می ساتھ سرآ تھوں پر رکھا توار سے کہ اور ایک کا ور دی کا ور ایک کا اور وہ میرا بیرو ہوگا ہیں اسے تمام عباد توں اور نیکیوں سے باز اس سے کما اور وہ میرا بیرو ہوگا ہیں اسے تمام عباد توں اور نیکیوں سے باز کی سے سے بالاک میں اسے بالاک کردوں گا۔ اس کا ال دوسرے لوگ کھا ہیں گے اور وہ و نیا سے ایکھ جا تھی جا تھے جا تھ



## ملفوظات حضرت واجر فريالين مودنجنكر

دیل سی حضرت خواجه فریدالدین مسعود گنجشکدر مهدانشر کے وہ ملفوظات دی کے مارے میں حضرت موب الہی نظام الدین مسعود کئے مائے میں جن کوکٹا براحت القلوب میں حضرت محبوب الہی نظام الدین

اولیا دہلوی نے تخریر فرمایا ہے۔

ر ۱) عیب بوشی کے لئے ہدا بت کرتے ہوئے آپ نے قرابا کہ شیخ ہما الذین میں روردی قدس اللہ مسر و ایس سال مک انکیس بندر کھیں۔ جب آپ سے اس کا سبب بوجھا تو فر ایا کہ میں نے آنکھیں اس لئے بند کر لی ہیں تاکہ لوگوں سے عیب نہ دیکھ سکوں اگرا تفاقاً دیکھ لوں تو یردہ پوشی کروں اور کسی سے نہ کہوں ہے عیب نہ دیکھ سکوں اگرا تفاقاً دیکھ لوں تو یردہ پوشی کروں اور کسی سے نہ کہوں ہے کہ بنای محبت تمام خطاق کی جراب عیم فرایا اہل معرفت کا قول ہے کہ جب کے جب کہ دینا کی محبت تمام خطاق کی جراب عیم فرایا اہل معرفت کا قول ہے کہ جب

ہے کہ ڈیٹا لی محبت تمام حطاق کی جڑھ ہے محرورا یا اہل معروس موں ہے مہر ہی ۔ نے دنیا کو محبور دیاوہ با دنتاہ بن گیا اور جس نے اسے لیاوہ ہلاک ہوگیا۔

ر ٣) شب معراج کی بابت فرا یا کدید رحب کی ستانیسویں رات بڑی بزرگ مرتبہ رات ہے کید کمہ اس رات آنخفرت صلی الله علی وسلم کومعراج حال ہوتی علی ۔ وشخص اس رات کو جاگناہے گویا اس کو بھی معراج کی سعادت حال ہوتی میں ادراس کا تواب اس کے ناممہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ؟

رس مالی نقصان کے با سے بس فر مایا کر میں ایک روز نجار ایس شیخ سیف آپ سیف الدین یا فرزی جمته رستر علیه کی خدمت میں حا صر تفاکد ایک شخص نے آپ کی خدمت میں اگر عوض کی کہ یا امام میرے یاس مال ہے گرمترت سے اس بس فقصان مور ہاہ ورس جیمانی تعلیمت میں مجی مبتلا موں مشیخ نے فرمایا کہ اس

بھائی مؤس سے مال میں جیب نفصات ہو توسیھ لوکہ اس نے زکوۃ دینے میں قصور کا نے اور ساری صحب ایمان کی علامیت ہے " رها) ماه رمضان کے استرام کی آیت فرمایا کہ جو تحص ماه رمضان کے آب مست خوش موتاسي تعالى است بھي ناخوش اور غزده منس كرتا - اوراس كيدو یس برکست و در می عطافر ما تاسی و درجواس کے جائے وقلت دیجیدہ ہوتاہیے اوا تفالى اسے دونوں جان كى خوشياں عنا بت كرتا ہے " (۲) رمضان کے دوروں سے پالیے سی فرمایاکہ ماہ رمضان کے روزیہ ا مسكف سن سرارسال كاتواب نامر اعال من محفاجا تاب اوراسي قدر مديان وا كى جاتى بين-نيزفرما ياكهشب قدرصرف آخرى عشره بين يائى جاسكتى ہے۔اس منا مين أيك سنب قدري - أس ساعا قل سنب بونا جاس ما كاكراس دات كي معاديا سے محروم تررہ جاسے" (اے)علم دین کے حصول کے باسے میں فرمایاکہ اگرادگوں کو علم کا درجہ معلوا بموجات توتمام كام چهوركر تحصيل علم مس مشغول بموجائين اس واسط كرعلم ايك اسا بادل مع جوباران رحمت سے سن جواس بادل کو عاص کرسنے کی کوشیش کرتا ا وه منام گنا بول سے باک بو جاتا ہے ؟ (۸) دنیایرست علماکی یاست فرمایا گه قیامست سے دن ان علما سے سے ہو کے جھڑوں میں محصے ہوشے سکے اور علم کاکام بنیں کرنے تھے حکم ہوگا کہ ان كلون سي آكس كاطوق بمناكر دوزخ س ليجايا جائے " ر ۹) دو آورد و اکا یک بی کنائی کرنا جدانی بیداکردیتا ہے۔ اس برروش واسلتے ہوسے آب نے ارسا و فرمایا کرائے ایک مرتبہ میرسی میں استرامی استرامی وسلم کے ا زماندس دیک مورت سے و وسطے پراموسے جو آپس می براسے ہوسے کھا کا

صتی انشرعلیہ وسلم سے حیب ان کوعلیرہ کرنے کی تدبیر بوچھی تنی تو آب سوچ میں میگئے اسی وقت حضرت جبرئیل علیه التلام نے بیغام دیا کہ ایک ہی کنگھی دونوں سے ين أستعال كرف سه انشاء المندجر ابوجائي سك آب ف برايت كردى كاونو كرسرس ايك مى كنكى كرود جنامج جندروز بعدوه ايك دوسرس سے جداموكئے -(۱۰) قرأ ن مجيد كي تلافيت سے يا اسے ميں قرما ياكر دكونی وكر كلام الني ست بردر منس واست برهنا جا جد كيونكه اس كالحيل نمام عبادتون ست بره هكرسه ر ۱۱) حضرت امام ا بوصنیفہ کے مائے میں آپ نے ارمتنا و فرما باکہ محضرت ا مام ا بوصنیفہ جب آخری بارج کے کئے سکتے تو آپ نے حتم قرآن کے بغد دماکی كديرورد كارس في حيساكه حق مي تيري عيادت متيس كى اور نديى جيساكه كالميانة کا حق ہے کچھے بہجا نا میری خدمت کی کمی سنے درگذر کرآ واز آئی کہ اسے ا پوسیفہ واقعی تونے میری عبادت کی۔ اور مجھ میجانا میں نے مجھ بخشا اور نیزان کو می بخشا بوتیا يم تيرے مذہب ہے بيرو ہوں سے يوس کے بعد شيخ الاسلام نے فرما ياكم ،-رم الحد للدمم آب ہی کے مدمید سن سن "

(۱۲) تنگی معاش کے علاج کے بالے بیں فرایا کہ جی کو تفلسی لاحق ہو وہ لاحول وکا قوق اکتا العلی العظیم بخرت بڑھا کرے "
لاحول وکا قوق اکتا باللہ العلی العظیم بخرت بڑھا کرے "
درا) المبیت سے بحبت کرنے کے بائے میں فرما یا کہ "بغدا دمیں ایک بزرگ خاجب اس کے سامنے امیرا لمؤنین حضرت امام حسن اور حضرت امام میں فیمی اللہ عنها کے شہید بونے کا حال بیان کیا گیا تو المبیت کی جیت کے سبد اس قدر سرتی کی خواب میں کھیا اور جان ویدی - اسی دات اس بزرگ کو خواب میں کھیا کہ امیرا لمونین امام حسین رہا کے باس کھیا اور جان ویدی - اسی دات اس بزرگ کو خواب میں کھیا کہ امیرا لمونین حضرت حین رضی اللہ عنہ سے کے باس کھیا اور حکم ویدیا کہ امیرا لمونین حضرت حین رضی اللہ عنہ اور حکم ویدیا کہ امیرا لمونین حضرت حین رضی اللہ عنہ ا

کے جاسے ہیں جن کوکتا سامسرارالاولیا ہیں حضرت خواجہ بدرائی رحمتہ العدعليہ

(۱۵) عن سے یا سے فرایا کہ ایک واصل جوائی سے زمانہ میں ایک عورت برعارش عاایک را ت وه این معشوقه کے مکان کی دیوارکے یاس کھری کے سیجے أكر كوا بوكيا معشو قري كورى من أكن اوروون ايس من بايس كرن الحر رات سے لیکر جنے بک ماتیں ہی کرنے رہے۔ جنب جنع کی افران ہوئی توانخوں نے بچھا محمنتا يدعثاكي اذان مبيليك بغورديها توصيح كاوقت عارات يرعيب اوازاني كهك جوان توسة عودت سيحشق ميں شام سي صبح سي كردى بى يا دى كى خاط بھى اليماكيا ہے نوجوان سے دل برابسا اتر مواکداس نے توب کی اور یادی مستعول ہوگیا ، (۱۲) رزق کے یا سے میں فرمایا کر حس طرح موت انسان کو دھو بڑھی سبے ا وراس کے کندسے پر بھی سے ۔ اسی طرح درق بی نکھا ہوا ہے ۔ جمال کہیں آ دی فياتا سي وه ونسان كودهو ندهماس اوردن اس سع بمراه رسماسي" دين توسيكى بايت فرما ياكروت ويدول بى ميدى سبعد تربان سيعوده لا كحول عرب كي جاست رخيب تك ول سنة تصدّ في ما تن كي جاست كي ما تن كي جاست كي ما

سین ہوتی جب زبان سے تو بہ کرنے تو ول سے بھی اس کی تصدیق کرنی جاہئے۔
ملیہ کی عادت تھی کہ بی تواضع کرنے کے بارے بین آب نے فرایا کہ انام اعظم رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ بی توضی آپ کے بال بطور فہان وار دہوتا ۔ خود اس کے باتھ وہلے اور فرمات کہ بیرسول اللہ مستی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بینم بروں کی سنت ہے۔
والم مالک رحمتہ اللہ علیہ خود مها نوں کے باتھ و بالایا کرتے اور اپنے باتھ سے باتی بلایا کرتے ۔ بیس جہاں مک ہوسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کروماکہ ان سے شرمندگی مذہوں گ

(۱۹) قرآن مجید کی طاوت کے بارے میں فرمایاکہ قرآن خراف بڑھنے کے بہت سے فاکدے ہیں۔ اوّل آگھ کی روشی بڑھتی ہے۔ اور آگھ دکھتی ہیں۔ دوس بہر حدف کے بدلے ہزارسالدعباوت کا تواب اس کے نامتہ اعال میں کھا جا تا ہر حدف کے بدلے ہزارسالدعباوت کا تواب اس کے نامتہ اعال میں کھا جا تا ہے۔ اور اسی قدر بدیاں اس کے نامتہ اعمال سے کا بی دی جاتی ہیں یہ درس کے دی جاتی ہیں فرمایا کہ جب لوگ نما ڈسے فارغ ہوکر ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور مصافحہ کرکے ہاتھ طاقع ہیں تواسئے گناہ اس طرح حوظتے ہیں جیسے موسم خزاں میں ورقعت سے بیتے چھڑتے ہیں۔ بھر فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں وین دونیا کی برکست ہے ہے۔ اور اس مصربت اور تکلیف کے بائے میں قرمایا کہ جب لوگ مصیبت برصرک نے ہیں تواند تا ہے ہیں قرمایا کہ خرد اور تکلیف سے بائے میں قرمایا کہ جب لوگ مصیبت برصرک تے ہیں تواند تا ہے ہی جو فرمایا کہ در داور تکلیف بین تواند تا ہے ہے بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بین تواند تا ہے ہے بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بین تواند تا ہے ہے بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بین تواند تواند تھی چیز ہے جوانسان کو گنا ہوں سے یاک کردتی ہے ہے بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی ہے۔ بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی ہے۔ بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی ہے۔ بی بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی ایک تھی چیز ہے جوانسان کو گنا ہوں سے یاک کردتی ہے۔ بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی اور تکا بھوں سے یاک کردتی ہے۔ بھر فرمایا کہ در داور تکلیف بردی ہے۔

المعوطات من نظا الدن وليا محولاي تحضرت نظام الدين اولياميوب الهي رجمته التدعليه كميمي اقوال حضرت الميرتسروك كناب افضل الفوائدس تحرير فرمائة بي - ذيل مين حضرت - ك ا قوال اسى مستندكتاب سے درج كيے جاتے ہيں :-(۱) ماه محرم کی هیلت سے باسے میں حضرت محبوب اللی نے فرما یا ہے کو اہ محرم سے برطور كونى بهينه إفضل بتين سيول عقد المع مضحضرت على رخ سعة فرما ياكه ار فرنصيه روزون كي بعد قصل روزے رکھنا جا سے موتوماه محرم میں رکھوکیونکہ اندرتعالی نے اسی مہینہ میں حضرت و لى توبه قبول قرما في كتى جوسخص اس مهينه مين توبير تابي التدنعالي اس كى توبه قبول كرما لي - عرفراً باكر راحت الارواح بس لكها ديكها سه كررسول تداصل الترعليه ا وسلم سنة فرما يا سبع كم يخص لكا مارتين روزس برصمعرات اورهمدسك ركعتاب تو وللدنعا في حكم كرتاسي كراس مع نامه اعال س وسوسال في عبادت كالواب لكير اوراسی قدر بدیاں اس کے نامہ اعال سے دورکر دی جاتی ہیں " ر ۲) عاستوره کے روزہ کی ماہت قرمایاکہ پیشے الاسلام بہاء الدین زکریا کماتی قدس سترهٔ العزیریک ورا دس نکها دیجهاست که جوشخص عاشوره کے دن رو زه رکمها سبے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ساتھ سال کی السی عیا دت کا تواب اس سے نام اعلی يس لحما جاكسيس من دن كوروره ركھ اورا ت كوغباد ئت سكے لئے جاكہ اسے جو سنخص عاشوره سے روزروزه رکھتا ہے اسے دس بنرار فرشتوں وس برار حاجو اور دس شرار شهیدون کا تواب عنایت موناسه یکی تصرفهان مبارک سے فرمایا که

"خواج فروالتون مصرى رجمته المتدعليه دليل السالكين بس المحقة بس كم صربت من

وياب كر وقص عاشوره كروزاينه الله وعيال كومعول سدز يا ده خرج ديتاب الله تعالى دومسرے سال تك اس كى روزى فراخ كرديتا ہے " رس منت ميدسك روزون كى بابت آب نے فرما باكر بوسخص ما وشوال كے چھروزے رکھا ہے اللہ تعالی کھوں بہشتیوں سے بالے میں حکم دیتا ہے کہ ہرا مک کے دروا زہ براس سے کئے ہرامی یا توت سرخ کے بنا و دسول خداصتی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کو اس خدا کی قسم میں نے سجھے جیجا سے کہ جو شخص ماہ شوال میں جھے ر دنسے 'دیکھے گا۔ فرشتہ آسے آسان سے آوا ز دسے گاکہ اسے بندے التُدِّعَالیٰ لنے تیرے سانے کچھلے گناہ بختد سے ہیں۔ اب تو کام از سرتو شہروع کر ہ رمم) ایام مین سے روزوں سے بالسے میں فرمایا کھیں ہوب آ وم علیات اللے كوست سے و نياس مجيما كيا تو آب كے ساك اعضامياه بوكتے تھے۔جب التد تعالى في آب كى توب قبول كى توحكم د ماكم ا مام ميض لعنى تيرهوس بودهوين ا وربندرهوس كوروزه ركهو- بهلاروزه ركهني سي صم كالبسرا حضه سفيد بوكيا-چودھوس کاروزه رکھنے سے دومسرا مهائی حصد سی سفید سوگیا اور حب بندرطوں تاريخ كاروزه ركما تومياراصم سفيد موكياك بعدازاں فرما ياكة يرشخ الست يوخ شهاب الدین میروردی سے اورادس تھاسیے کرسول ضراصتی المترعلیہ وسلم قراقے بس کروشخص برجینے میں ر تیرصوس رحود صوس اور مبدر رصوس کے بین روز سے رکھتا ہے گویا وہ ساری عمرروزے رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی سفارش سے اس کے گھرمے سترا دمی شختے جا تیں سے اور جب وہ قبرے اسے اسے کا تواس كاجره ووصوس كے جاندكى طرح روستن ہوگا " ده است عدوهی مازی ضیلت سے باسے س فرایاک میغمرطواصلی الند عليه وسلم فرمائة بين كدوشخص عيد الضحي كي راست كودس ركعت تما زاس طرح

ادا کرے کہ ہررکوت میں فاتح کے بعد سورہ افلاص دس مرتبہ بڑھے اور نمانیہ فارغ ہوکر سومرتبہ کلم سجان اللہ فارغ ہوکر سومرتبہ کلم سجان اللہ قارغ ہوکر سومرتبہ کلم سجان اللہ قارغ ہوکر سومرتبہ کلم سجان اللہ قارغ ہوکر سومرتبہ کلم سجا اور سومرتبہ کلم سے ایسا شخص اگر میری ساری مساری مست کی بخت شرکے لئے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور اس نماز کی برکعت سے اسے دیدار اللی عال ہوگا ہے۔

(۱) شب عیدا لفطر کی نمازے یا سے میں فرایا کہ شخصی الدین با توزی رحمت اللہ علیہ کے اورا دیں لکھاد کی اے کہ جوشخص عیدالفطر کی راست بارہ رکعت مناز تین سلاموں سے اس طرح ا دا کرے کہ ہردکعت میں الحدایک باراوروں افلاص بابغ مرتبہ بڑے تو انگد تعالی اسے دو سرے سال بک ہررات ا درہر دن کوایک سال کی عبادت کا تواب عطاکر کیا اور اگر اسی سال میں فوت ہوجا نیگا ون کوایک سال کی عبادت کا تواب عطاکر کیا اور اگر اسی سال میں فوت ہوجا نیگا توشید وں کا درج بات گا اور ہررکعت کے بدلے اسے نوجے اور عرب کا تواب منگا واس کی و عامتے ب بوگا عذاب فرسے بے ف کہ مربوطات کی اور اس کی و عامتے ب بوگا ور اسے صاب ہوگا وار اسے من کہ بنی سائے سلے ہوگا اور اسے صاب ہوجا ایک کا در اسے صابح کا دی اس کی دی میں میا نے کا حکم ہوگا یا۔

(ع) ماہ شعبان کی نفیلت کے باہے میں فرمایا کہ ہوتھی ماہ شعبان کی بہلی دات کو بارہ رکعت بما زاس طرح ا داکرے کہ ہررکعت میں انجدایک مرتبہ اور قل ہوا تلا اعلیٰ اسے بارہ ہزار فاز بول کا تواب علی ہوا تلا اعلیٰ اسے بارہ ہزار فاز بول کا تواب عطا فرما ناہے اور گنا ہوں سے اسے اس طرح باک کر دیتا ہے گویا ابھی مال کے عطا فرما ناہوا ہے - اور اگر اس سال کے اندر وہ مرجائے توشید کا مرتبہ بیسط سے بیدا ہوا ہے - اور اگر اس سال کے اندروہ مرجائے توشید کا مرتبہ باتا ہے ہی کہ آ ب نے فرمایا کہ "دوشی الدو مرجائے کی اندا قدم سے بدا میں کہ آ ب نے فرمایا کہ "دوشی سے بہدت گنا ما کہ ہوں سے روایت فرماست بیں کہ آ ب نے فرمایا کہ "دوشی سے بہدت گنا ما کہ ہوں

اوران سے بیٹیمان ہوکر قو برکر فی چاہتے تواسے چاہئے کہ ماہ شعبان میں آواد کے روز غسل کرے اور جب رات آت توعنا کی منازے فارغ ہوکر ستر بالاستعفا کیے۔ تواس کی تو بہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ معامن کر دے جا کیں گئے "ماہ شعبان کی بہی شعبان کی بہی کو بندوں کے فعل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیشی سے جاتے ہیں۔ اسی رات کی وزی تقسیم ہوتی ہے بی انسان کو اس رات غافل تبیں رہنا چاہئے۔ بندوں کی دوزی تقسیم ہوتی ہے بیں انسان کو اس رات غافل تبیں رہنا چاہئے۔ واجب کی ہے جس کے بال سفید ہوگئے ہوں۔ تو رہت میں فرمان فوا وندی ہے واجب کی ہے جس کے بال سفید ہوگئے ہوں۔ تو رہت میں فرمان فوا وندی ہے کہا ہے کہا کہ اس کو طوعوں کی عزف میں کی کو وہ اور جب وہ آئیں توان کی تعظیم سے لئے کہا ہو جب یہ دیکھوکہ جوان بوڑھوں کے آگے آگے جلتے ہیں یاان سے کھرے بی فرمانی کو کھوکہ جوان بوڑھوں کے آگے آگے جلتے ہیں یاان سے بسطے باتی جیتے ہیں تو سبح لو کہ فلقت سے را حت دور بہو چی ہے اور اس شہر شی ہے ہیں۔ نہیں ہو ہو گئیں ہے اور اس شہر شی ہر تی ہیں۔ نہیں ہو ہو گئیں ہے اور اس شہر شی ہر تی ہیں۔ نہیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو اور اس شہر شی ہر تی ہوں۔ نہیں ہو ہو گئی ہے اور اس شہر شی ہر تی ہیں۔ نہیں ہو ہو گئیں ہو ہوں کہ دور بہو چی ہے اور اس شہر شی ہر تی ہیں۔ نہیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہوں کے آگے آت کے جات ہیں یا ان سے نہیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہیں تو سبح لو کہ فران ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں۔ اس سے دا حت دور بہو چی ہے اور اس شہر شی ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو گئیں ہو ہو گئیں ہ

(۹) حق جمسائیگی کی بابت فرایاکد مسایه قرض مانگے تواسے قرض دے اگراسے کوئی ضرورت ہوتو پوری کرے وارحب بیار موتواس کی بیار میسی کرے وارحب بیار موتواس کی بیار میسی کرے اگرمصیبت میں گرفتار ہو۔ تواسے تن دے وارحب مرجائے تواس کی نماز جنازہ اداکرے اور حب مرجائے تواس کی نماز جنازہ اداکرے اور اس کے بمراہ جائے ؟

(۱۰) مجراً ب في فرا ياك رسول خلاصلى الله علم فرمات مبس كروشخص الله تعالى اورقيامت برام ان ركه مام ممايركة محيف مسايركة محيف منبس وبني جاست م كيو مكر بمساير كاحق والدين كامهام "

دا ۱) قاضی کے عہدہ کی یا بت فرمایا کہ خیب حضرت رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے وائیں ہے توارشاد فرمایا کہ دورخ کو حیب میرے سامنے کیاگیا

توس نے دیجاکہ آگ کی حکی میں بہت سے مسروں کا ڈھیرم دستاروں کے بیدا جارہا ہے۔ بیس نے بوجھا اسے جرئیل یہ کن لوگوں کے مسرہیں جواب دیا یہ ان قاضوں کے ایس جنوں سے دیا اور رشوت ستانی سے کام لیا۔ کھر مسرور کا کمنا ت نے یہ حدیث قرانی جو قاضی بنایا گیا وہ گویا بغیر حقری کے ذریح کیا گیا ؟

(۱۲) دم ومروت کے بات میں فرمایا گئجب الله تعالی نے دم میدا کیا تو فرمایا گئے اسے میں دم میدا کیا تو فرمایا گئے اسے دم میں دحم میوں اسی لئے دم کواپنے نام سے شتن کیا ہے ۔ بس جو تھی سے قطع تعلق میدا کر میگا میں اس سے قطع تعلق کروں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر میگا میں اس سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دیگا میں اس سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دیگا میں اس سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دیگا میں اس سے تعلق میدا کر دوں گا اور جو تھے سے تعلق میدا کر دوں گا دوں گ

(۱۳) بھراعزا اور اقرباکے ساتھ رحم و مروت کے باسے میں فرما یا کہ میں نے تفسیر کشاف میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اینوں پر رحم کر تاہے قو اگراس کی عمرے میں سال اور زیادہ کردیتا ہے اور اگرکوئی شخص اینے افر باسے قطع تعلق کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ لوح محفوظ سے اس کا تام مشایا جات اور اس کی عمرے سال وابس سکے جا میں "

(۱۲) بیارٹرسی کے بات میں فرایاتی میں فیصلوۃ مسودی میں لکھا دیکھا ہے کہ جشخص کسی کی بیمارٹرسی کے خاص کے نامہ اعلیٰ سے کہ اس کے نامہ اعلیٰ میں ستر سزار نبریاں وورکی جائیں اور سرقدم کے بدلے ایک سال کی ایسی عباد ت کا تواب لکھا جا سے جس میں کہ دن کو دو زہ کھا جا تاہے ایک سال کی ایسی عباد ت کا تواب لکھا جا سے جس میں کہ دن کو دو زہ کھا جا تاہے اور دارات کو کھڑے ہو کر عباد ت کی جاتی ہے "

(۱۵) بماری کے سامے صدقہ دینے کی با بہت فرمایا گرجیب بمارے باس فائی تواسع صدقہ دینے کی ترغیب دیں اس واسطے کہ او ہرمیرہ رہا کے مطابق مدین ہیں آیا ہے کہ دسول اندمی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دیتے سے صاحب صدقہ سے بالل جاتی ہے اور تواب میں بھی کی تہیں آتی۔ صدقہ سے خضب اللی فروہوجاتا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے ؟

رود) لواطنت کے با سے میں فرمایاکہ رسول عداصتی اللہ علیہ وسلم فرمات میں کہ اگر لوطی اینے میں کو سات دریا و س میں بھی دصوت تو باک منہ ہوتا "

رے ای بہتان لگانے کے بارے بس قرمایا کر تھوا جہشلی علیہ الرحمتہ ایک مرتبہ اپنے یا روں کونصیحت فرما رہے متھے کہ اے دوستو واضح ہوکہ سب سے طراکہا

بهتان لکا ناسه اس و اسط که خداسه بهنان کوکفری برابر فرایاسه ؛

(۱۸) نیک بختی اور بدیختی کے با سے میں فرمایا کہ جونیک بخت میں وہ ماں مے تشکم ہی سے نیک بخت میں اور بدیختی کے اور جو بدیخیت ہیں وہ ہی ماں کے بیات ہی سے بیات ہیں ہوئے ۔ اور جو بدیخیت ہیں دہ ہی اور جو بدیخیت ہوئے ہیں گئ

(19) قرآن کی تیم کھانے والوں کے یا سے بیں فرایا کہ جی خص اللہ تعالیٰ کی اسے میں فرایا کہ جی خص اللہ تعالیٰ کی م کتا ب سے سے سے سورۃ کی تیم کھاتا ہے۔ ہرحرف کے بدلے اتنی ہی مدیاں اس کے نامہ اعال میں نکھی جاتی ہیں ہیا۔

(۱۷۰) عید جینی کرنے والوں کی بابت فرمایاکہ رسول خداصتی الله ملیہ وسلم فرائے بین کہ معراج کی رات دوندخ میں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو اپنے ناختوں سے ہاتھ یا وں کو تھیں رہے تھے بیں نے جبر تہل سے پوچیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہا ہے میب جدنی کہا کرتے تھے 'ن

ردر) قومی رمها و کی بابت فرمایا که رسول الشرصتی الله وسلم فرماسته بین که آخری زماندیس قوم سکے سردار اسلے لوگ بیوں کے حبتین مذفعد کا در میو کا اور میں کہ آخری زماندیس قوم سکے سردار اسلے لوگ بیوں کے حبتین مسلما فوں کو ان کی زبان اور ماتھ سے تعلیمت مہنیا کرسے گی اور بہت مسلما نوں کو جانی تعلیمت سکے درسے رہیں سکتے "

(۲۲) سیام کاری اور بدکاری کے باسے میں فرمایا کر ایک روز ماع اتا می اسے میں فرمایا کر ایک روز ماع اتا می صحابی نے حضرت رسول کریم سی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یار سول الله میں سنے ایک بڑاگنا ہ کیا ہے۔ میں زتا کا مرکب ہوا ہوں۔ دو مین مرتبہ اس نے ایک بڑاگنا ہ کیا ہے میں دیا کہ گڑھا کھود کر اسے نظمار کردو۔ جنا بچہ اسے تنگرا کی ایسان می مطابق اسے بلاک کردیا گیا "

(۲۳) اچھ اور بری صحبت کے باہے میں فرمایا کر نیک اوگوں کی صحبت نیک کام کرنے کی شبہت اچھی ہے اور بروں کی صحبت بڑے کام کرنے سے برترہے ''۔

(۲۲) بردُ عاکرنے کے باہے میں آپ نے فرمایا کر جب انسان کوکوئی شخص کی سخص کی میں آپ نے فرمایا کر جب انسان کوکوئی شخص کی سخص کی میں آپ نے بردُ عائیں کرئی چاہئے برکھنیط کی سخت بردُ عائیں کرئی چاہئے برکھنیط کرنا چاہئے تاکی خود التد تعاسل اس کا بدلہ اللہ ؟

(۲۵) صبرے بارسے میں فرمایاکہ متام جیزوں کی جابی صبرہے۔ ادادت میں صبرسے کام نبتاہے۔ جب ارادت درست ہوجاتی ہے تو برکتوں کے درواز کھل جاتے ہیں "

۲۲۱) آخری زمانه کی با بت فرمایا کردسول خداصی الشرعلیه وسلم فرماتی کرداخری زمانه می با بت فرمایا کردسول خداصی الشرعلیه وسلم فرماتی کرداخری زمانه مین عورتین مردون کے ساتھ شراب بئیں گی۔ اورسوار بہوکر کوجہ بوجہ بھریں گی۔ دف بجائے والے بکٹرت ہوں گے۔ بے علی علی زیادہ ہوجائیں گے اور حکراں کھتم کھتل ظلم کریں گے ۔

(۱۴) آپ نے بھر آخری زمانہ کی علامتوں کے باہے میں فرمایا کہ ریبول کی استی میں فرمایا کہ ریبول کی استی المنظیم وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں عالم تو بہت ہوں کے لیکن برکت کم ہوگی۔ ورونینوں کو سیت المال سے کچھ نہیں سلے گا۔ عورتیں گھروں میں موداگری شروع کردیں گا۔ عرتیں کھر جی اور کھا نڈوں کو خوب مال ویا جا سے گا۔ عرتیں کھر کھلا

معیتیں برباکریں گی۔ حکمراں عالک فتح کریں گے اور فسا دبرباکریں گے۔ بارساؤل کو تکلیٹ دیں ہے۔ زاہدوں کو مارڈ الیں گے۔ شراب خواروں کو بہند کریں گے۔ اور و نیاکو ویران کرڈ الیں گے فعلق فدا ان کے ہا تھوں قلاش ہو جا سے گی۔ خوب شراب بیس گے۔ بیکانی عور توں سے ساتھ عیش کریں گے۔ اور لوگوں کی زندگیاں اپنے آد میوں سے لوائی مجھڑ وں میں گذریں گی۔

(۲۸) بحرا ب نے فرایاکہ آخری زمانہ میں ایسا وقت بھی آک گا، جبکہ
رنڈیا ں۔ مطرب - بھانڈ اور فیما دہر پاکسنے و اسلے اہل کو نیا کی نظروں میں
عزیز ہوں گے۔ اور عالموں اور قرآن خوانوں کی کچھ قدر ومنز لت نہ ہوگی
تمام لوگ زمگین کیٹرے بینیں گے اور مردعورت اکھتے کھانا کھائیں گے۔ اور
لواطت کو میشیہ قرار دیں گے۔ ماکم کم کو بیجیں گے۔ عدل وانصاف اکھ جائیگا
موداگر لین دین میں جوٹ بدلیں گے۔ یا بخ درم لیے جوٹی گوا ہی دیں گے بدار
میں برکت ہیں رہے گی۔ آسان سے مینہ کم برسیگا۔ اگر برسیکا بھی ترب وقت
جب یہ علامتیں مزداریوں تو بھی لینا کہ قیامت یا لکل نزدیک ہے "

(۲۹) اولیا کے ذکر کے بات میں فرایا کہ میں سے شخ تخم الدین صغری رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے شناہے کہ امیرالمؤسین معفرت علی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے شناہے کہ امیرالمؤسین معفرت علی رحمتہ اللہ عباحتا بعثی اولیا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو ادباکا ذکر کرتا ہے عبادت ہے۔ جو ادباکا ذکر کرتا ہے اس کے نامتہ عمال میں عبادت کا تواب نکھا جاتا ہے۔

(۳۰) مہنی کے بات میں ارشاد فرایاکہ قہدی ایک قسم کا بسرہ گناہ ب ایک روزشخ قطب الدین نختیار کا کی اوشی ڈ ایسے آدمیوں کے یاس سے گذاہے جو بنس رہے تھے تو آب سے انہیں دیجے کر فرما یا کہ انہاری مہنی میر کھے کو حرت ہے۔ خنا بدتم موست سے خبر ہو؟

(۱۳) ماں کی ضرمت کے بالے میں قرایاکہ ایک وقعہ کسی مزرگ نے جے کی سيت كى حب بغدا دمهنيا توسيم رحداصلى التدعليه وسلم كوخوا ب من ديجاكه فراك ہیں کہ والیں حلا جاتیرے گھریں سے سے بعنی تیری ماں زندہ ہے۔ جاکراسی کی خدمت كروه تيرسي في سي بهترسيم- اس كي خوشنو دى طال كر وه بزرگي دالس طاكيا اورايي والده كي ضرمت من مصروت بيوكيا" (٣٢) بھرآ ب نے فرمایاکر اگرکوئی سخص والدین کوگردن بر جاکساری عمر مج كرا تارك توكي اس ايك رات كاحق ادا تبس بوسكتا جوا كنون في اس كى خاطر برنشانی میں گذری ہے " ر ۳۳) مسلما توں کوستانے کے بارسے میں فرمایاکہ مومن کے دل کو دکھ دینا گئے الله تعالى كو دكه دينامي مومن ووتخص سيه كماكروه مشرق مين موا ورمغرب بين رسی مومن کے باوں میں کا شاحصے تواسے در دمحسوس ہو؟ رسم المجنى كماسة والون كى بايت فرما ياكر حس را ت حضرت رسالت . يناه صلى التدخلية وسلم معراج كوسكة و اورتكاه مبارك دوزج برخرى تو و بان ایک ایساگروه دیچهایس کی زبانون میں سور اخ سے اور زنجیروں میں نظے ہوئے منه يوجها بهائي بريل ميكون بين عوض كى يارسول المدريعالي ربس " ره ۱ سنگ اسود کی با بت فرایاکد خاندکویس جرسگ اسود سے۔اس بر ایک مرتب رسول کرم سلی الله علیه وسلم نے بوسه دیا تھا۔ جو اتنی اس تھرکو دیجتا ہے السيحسترساله كناه من اف موجاتي بين ويستحرفان كعيس اسى عض سيدركها كياب " (۳۲) رسول مقبول ملى التدعليه وسلم يرورود بيعيف كي السيس فراياكس نے صدیت میں دیجھا ہے کہ وتنفس ہی مخصرت صلعم رہا لک مرتبہ ورود مجتما ہے۔ اندا تعالی اس کے سالے گناہ معافت کردیتا ہے اور اسے ایسا فرعنا بیت کرتا ہے ا

جس کی وجہ سے وہ بل صراط برسے آسانی کے ساتھ گذرجائے گا۔ (24) انبیا اوراولیا کے ذکر کے بائے میں فرایاکہ رسول ضراصتی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی تمازے فارغ ہوئے تو آب ابنیا اوراولیا کے حالات بیان کرتے اور فرمانے کہ جوشخص انبیا ور اولیا کے حالات بیان کرتاہے ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تا ورزے اس برحرام کرویتا ہے ۔ قیامت کے دن اس کا حشران ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ان ہی سے ہمراہ بہشت ہیں داخل مہرکا ۔

Marfat.com

کرتاب چن بین سے بینیتراس مینیس نازل ہوتی ہیں۔اس واسط لوگوں کو جاہئے کہ
اس مین بیل دُعا اور تمازیس شنول رہیں تاکہ اشد تعالیٰ کی بناہ میں رہیں ہے۔
(۱۲) والدین کی بزرگی کے بائے میں فرایا کا موقصب اللہ تعالیٰ کا قہر وفصب اللہ تعالیٰ کا قہر وفصب کے جس فرز ندسے والدین خش میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خش نیس ربول اللہ تا میں اللہ تا میں جب پریشانی اور بے سی کی حالت میں بارگاہ اللہ میں والدین کو شغیع بنایا جا سے تو مہم مرانجام ہوجاتی ہے اور بریشانی و ب سے اللہ تا مال ہوجاتی ہے۔
والدین کو شغیع بنایا جا سے تو مہم مرانجام ہوجاتی ہے اور بریشانی و ب سے بنیا ت حاصل ہوجاتی ہے ۔

کے لئے خرج کرتے ہواس کا صاب تم سے قیا مت کے دن نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اس کو کو ورت ہواں کا صاب تم سے قیا مت کے دن نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اس کو کو ورت پر پورا پورا قالو حال ہے۔ گر وہ بھی جند ہا توں کے لئے گا گروہ تہ کرے تو اسے۔ اگر وہ بھی جند ہا توں کے لئے گا گروہ تہ کرے تو اسے۔ اور شوہر سے حجار اگرے تو اسے سزاد بنی جاہیے عورت کو جاہئے کہ فاو ند کے مال واسیاب کی جگر اشت کرنے۔ کوئی چیز خاو ند کی رضا مندی کے بغیرتہ لے مال واسیاب کی جگر اشت کرنے۔ کوئی چیز خاو ند کی رضا مندی کے بغیرتہ لے اس کے عالوہ عور ت پر کچے د اجب بنیں ۔ اگر و فی بیا اس کے عالوہ عور ت پر کچے د اجب بنیں ۔ اگر و فی بیا اس کے عالوہ عور ت پر کچے د اجب بنیں ۔ اگر و فی بیا گا گری کہ کا تنے ۔ کہر اسینے اور بی ل کو د و د صد د نے بین تغا فل کرے تو اسے مزاد کی فارت کی فارت کی فارت کی فارت کی فارت کی اس کے عالم کو ان کہ تا مرا کہ کورت آزاد ہے اگر عورت یہ مقرد کرت جو ترسادی فد کا ت جو اس کی مرو ت ہے ورنداس پر واجب بنیں !!

العربات مسرت واجتصرال راع دوي

حضرت حوا جنفيرالذي براغ د بلوى رحمته الله عليه كے يقيمى ملفوظات كرا. فتاح العاشقين سنے درج كئے جائے ہيں - مفتاح العاشقين ايك نهايت ہى شندكتا ب سے جے حضرت خوا جرنفيرالدين جراغ د بلوى محمد فاح حفرت نب الله درم نے ترتیب دیا ہے۔

(۱) حضرت خواجه نصیالدین جراع د بلوی تو به کے باسے میں فرماتے ہیں کہ است میں فرماتے ہیں کہ مسب سے عدہ اورافضل تو بہاس و قست سمجھی جاتی ہے جبکہ تو بہ کرنے و الاحس ام سے تو بہ کرے بھواس کے باس تک نہ مجھے ۔اگراس تسم کی تو بہ نہ کی جائے گ دہ تو یہ نہ ہوگی ''

ر۲) حضرت نے قرمایاک یشخ الاسلام خواجه ابولی عنجتی قدس الله رستره این دسلے میں الله رست الله می کرنی جا بہت ال مربز ایک دسلے میں ایکتے ہیں کہ اینے اویر بایخ چیزی لازی کرنی جا بہت تاکہ طنی صفائی حاصل ہو۔ اقدل مسواک ۔ دوم کلام اللی کا بڑھ نا ۔ اگر نہ بڑھ سکے دسوم برابر روزے رکھنا۔ اگریہ نہ ہوسکے تو آیام بین می کے دورے دیکھ ۔ جہادم قبلہ کرخ بیٹھے ۔ تیم با وضورت ؟

ر۳) تما ذکو وقت برادا کرنے کی باشت آب نے فرمایا کہ صلوق مسعودی میں مام محد باقر رحمته اللہ علیہ کی روابیت ہے کہ نما زوقت برادا کرنی جا ہے۔ ایسا نہ وکہ نہ قست مکروہ بروائے اور نماز جائز نہ رہے ؟

دم) قرآن شریف کی تلاوت سے بائے۔ میں فرمایا کہ و آن شریف کی تلاوت کرتا تمام عباد توں سے افضل اور بہتر سیج ۔' نسبت اور امخرت میں جو تجید می ہے ان سب سے بہتر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ بھر مایا کرص دل میں قرار ا مشركف بوناسه وه كناه اورحص سدياك بروجاناسي (۵) قرآن شرلین کے حفظ کرئنے کے با سے س فرمایاک جو تحص قرآن تراف مفظرتا جاسه وهسوره يوسع بادكرك يرصاكرك انتاالنداس كى بركت سه ا في قرآن شريف بحي حفظ بهو جاست كا " (٢) كولى سے حبت كے بالسے ميں فرما ياكر يجبت اورع مت ايك ہى وقبت کے کھیل ہیں صنی محیت زیادہ میو کی اتنی می عزیت زیادہ ہوگی " رے) ساع کے بالے س قرایا کر سماع کی جا رسی ہیں۔ ایک حلال دورو سرام سیسری کروه رویخی میاه - اگرصاحب وجد کا دل الله تعالی کی طرف زیاد ا يهوتومياح سے- اگر مجازى طرف بهوتو مكروه سے- اگردل بالكل الله تعالى كى طون ہوتوطال ہے اور اگر بالکل مجازی طرف ہوتو ہوام ہے " (٨) سماع کے بالے میں محرفرما یاکہ میں بخاری میں لکھا ہے کہ ایک لونڈی ام الموسنن عائشه صديقه رصى الشرعها كو و رو و ت بحار مي هي اور كار مي كا امبرالموسين الوكرصديق رضى التدعنها متع كيا توسغير صراصلي الترعليه وللمسك فرمایا - انتیس منع شرو - اسی حالت میں رہنے دوکیونکہ ہرقوم کی عید میواکرتی ہے۔ (٩) كيرفرماياكه وارمت من لكها ديكها بيه كه عاكته صديقه رضي الله عنها فراي یں کہ ایک مرتب میرسے روبر وسرود کیا جا دیا تھاکہ استے میں رسول خداصلی است عليه وسلم تشريف لاست اور بغيرمنع كئة بيط سيح المي المومنين عمر رضى اللرعند في أكرد يجاكه حضرت رسالت يتاه صلى الله عليه وسلم سرودس رسي بين اوردوسيه ين - توآب بهي رون ليك عراميرالمومنين عنان اوراميرالمومنين على رضى الله منااک جب سرودسا توه می دون کے دعیرب مناز کا وقت ہوا وظری

مناز وضوكرك إ د اكى -

(۱۰) ایام مین کے باہے میں فرمایا کرئیں نے دلیل عارفین میں کھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدی نے رسول تعداصلی اللہ علیہ وسلم سے آیام مبعن کے باسے میں وجیا تو فرمایا کہ میر میں نے کی تیرھویں ۔ جو دھویں اور بندرھویں کاروزہ رکھنا ایا ہے کہ کو یا سال کے روزے رکھنا ایا

ہے دہ ہویا سا سے سال سے رورسے رصا ہے ۔ اسے س فرمایا کہ بھوکوں کو کھا نا کھلانا ہر ایک مذہب میں لبندیدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی سعا دت نہیں کہ بھوکوں کا بہیں خراجا ہے اور انہیں آرام دیکر ان سے دل راضی کئے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے ہو ایا گہ انس بن ما لک روایت فرائے ہیں کہ سی خصا نے جنا بسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فداکی راہ ہیں روئی دینا بہتر ہے یا سور کھت منازاد اکرنی ۔ فرمایا روئی دینا بہتر ہے ۔ بھر بوجھاکہ سلمان کی حاجت بوری کرنا بہتر ہے کے اسور کھت منازاد اکرنی ۔ فرمایا مسلمان کی حاجت بوری کرنا ۔

رس اوگوں کی دلداری کرنے ہے باہے میں فرایا کہ کوئی چیزاس سے افضل او اس میں فرایا کہ کوئی چیزاس سے افضل او اس میں مربی کے دل کوراحت بہنجاتی جائے۔ بیسب عباد توں سے افضل ہے۔ ا

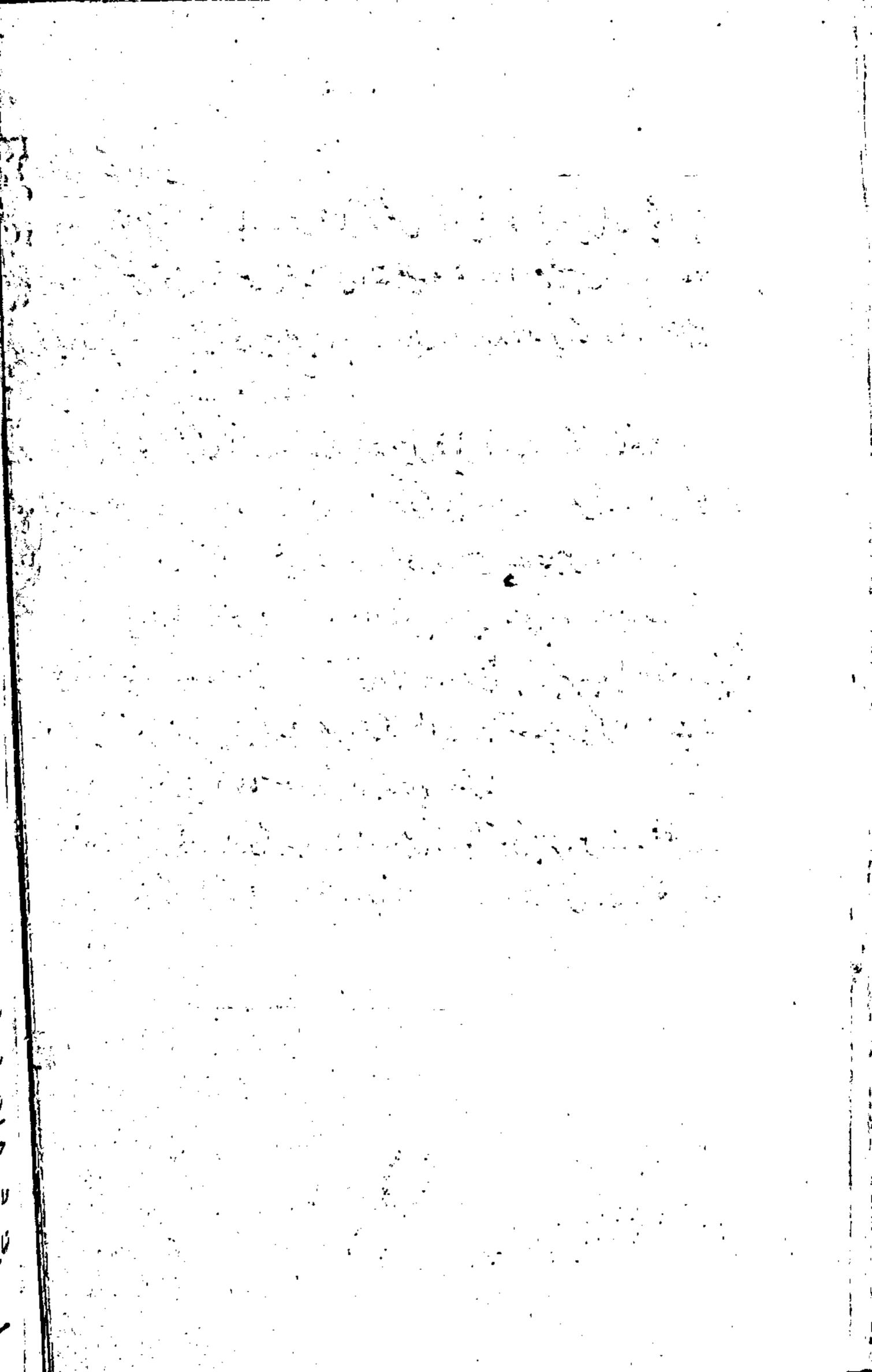

مندسان برلمانوں کی اوسوسالہ دو حکومت کی شاندارائی مرسوس السال کی مندستان ہیں آ وصانی سوسے زیادہ سناہان اسلام کی زندگیوں کا مرقع

شابان لودهی کی حکومت مغلیه حکومت کا دُورِ اوّل شیرشاه سوری کی حکومت بنگال کی خودمختا راسلامی حکومت جوتبورکی خودمختا راسلامی حکومت بالوه کی خودمختا راسلامی حکومت خاندیش کی خودمختا راسلامی حکومت خاندیش کی خودمختا راسلامی حکومت رکشمبر کی خودمختا راسلامی حکومت دکن می خودمختا راسلامی حکومت دکن می خودمختا راسلامی حکومت مندوستان براسلای کومت کی ابتدا منده برحد بن قاسم کی حکومت می ابتدا منده برحد بن قاسم کی حکومت مندوستان برحمود خرنوی کی حکومت مندوستان برحمود خرنوی کی حکومت مندوستان برحموز خوری کی حکومت منایان غلامان کی حکومت منایان غلامان کی حکومت منایان نعلق کی حکومت منایان نعلق کی حکومت منایان نعلق کی حکومت منایان نعلق کی حکومت منایان معاومت منایان معاومت منایان معاومت می حکومت

معال المرابع ا مغلول جارسورس كمن فرسان كرشال ورد ادارى سيكومت كى ب مندوسان کے دوسرے سلمان با دستاموں نے عمر ااور شاہوت مصفیام ترستان کرستان ورواداری سے محومت كى بدا وران كاسلوك غير سلوك ما توكس الريم دان اورا دان تقامي فقيل ديلى كعظم لتان يع من عيد مر المراب المروادة المرابعة ال كوخصوصاً اورد وسرك لمان با دشامول كوعموما برنا اوررسواكرت سيصبي اس تا برنع من بها ما كياسي كرتهنسا بابرمهايون اكبرجها تكير شابجال اوزمك زبب عالمكيرا وردومسري مغل يادمتنا بون في مطرح بمندستان مرحومت کی ہے برت دار تا برخ مندرج دیل جاراو ب مرتصم ہے۔ اسابين تهنشاه مهلامعلى ومنايا المعامة ومنايا المامع المعامة ومنايا المعامة ومنايا المامة ومنايا المامة ومنايا المامة ومنان جانشيوں كے دور حكومت برتصره كيا كما ہے اور سايا من خليج دست كاجيا كيو مركل من آيا اوريا وماني كياب كر حكومت مغليه كے زوال كے كيااسياب تھے فيكس وادارى كرميا تدم دستان مريحومت كي في وورابا معليه من ورابا معليه ورابا معليه ورود كالكرزون في كس عياد عاور كاركاري كرساته معليجي يروشني والي كني سهرا ورسهنشاه اكبرجها عيرشابجان كم كالمنظرون بربرطانوى حكومت كى منياد ركمي -اوراور بمك زب عالمكبرى عكومت بروشني طرافي كي يعظيم الشان ماريخ في الحقيقت مسلمان بادستا بول مح وور حكومتت كالكستاندار مُرقع ب جد السندار ووا لشريجرس ناماك ضافه قرار دما عاسكتاسي كيتانب طباعت بهاميث اعلى مأميثل رنكين اورب حدخوست الشريجيرس ناماك مثان فالمراحب مدخوست الم فبمت مع خوشيما وسيط كوريا يخ رفيه المواسة يمه وس ونياب الشنك عيني ما معسور ورعي

Marfat.com



أكرن فيسلمانون كوكيل كاوتفليه كومست كومط أكرص مكآرى كصماته مبندوستان سح بخطيم برقبضه جايا كمقا اس سے بہت کم حضرات واقف ہیں - اگریز تا ہروں کے عبیس میں متد وستان آسے اورا تھوں نے بری عیاری کے ساتھ سا اسے ملک برقتصنہ جا لیا۔ برکتا ب انگر تروں کے ڈیڑھ سوسالہ دور حکومت مى اكلىنى عمل اورجامع ما يرخ يين سي كم الكريزون كى تما عياريون ورمكاريون كوي نقاب كرك ركه دما كيا-

## مسلمانول برانكرمز كم مظالم كادر تاك مرقع

یہ تا دیخ ہندومتان کے مائی نا زموزخ شوکست علی مہی کا بہمت بڑا تا ریخی شا میکارہے جس س بنایا گیاہے کہ اگریزوں نے ابتدا میں کرنا تک اور منگال برقبصنہ جانے سے بعد بھرد فتہ رفست کس بمكارى كے ما تيرما سے مندومتان كومنىم كرلياكس طرح مسلمانوں كوكحال اوركس طرح ميندومتان کے مغل بادشاہ کی توہین و ندلیل کی اور اس کی اولاد کو منظری م ہر گولیوں کا نشا نہ بنایا اس سے ملاوہ یہ بی بنایا گئی ہے۔ ملاوہ یہ بی بنایا گئی ہے۔ ملاوہ یہ بی بنایا گئی ہے۔ اگر نیروں نے کس مرکاری سے ساتھ مہند : ستان کی مختلف طاقتوں کہ ہیں

يس لطامة مع بعد مندوستا يبول كوعلام بنايا-

بة الريخ مشويكا المريح س من سال سي مشروع موتى ب جبكس عيد تك سي ميك تحص مي مندسان كى سرزمن برقدم ركها اوريختلف دورون سائدرتى بدى سيكاد وسيرا المين مارى مال برجم بوتى ب حب بمندوستان انوركی علامی سے آزادموااوراس برعظیم س ملکت مبنداور باکستان سے نام سے سے دوازا دخود مختا دیخومیں قائم ہوئیں اس تاریخ بس انگر گیروں کی عیّاری سے واقعات کے ساتھ جندوستان كى سياسى بدارى كى تاريخ بھى تنابل ب كتابت اورطباعت نابت اعلى المبلى ركين اور نهامت خوش نما و فیمت به می جاری خوشنا دست کورتین روید بار آنے . مبتاع : - ویس و شیاب بات کمینی جا مع مسی دیلی

اس انقلابی تاہی کا یک ایک ایک و ن اسمائی خون میں اور ایورس اس تاہی خیسیا یا گیاہے کہ انگریزوں کے مہندوستان میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی اس ملک میں انقلابی تحرکی کس طرح مجد طبی اور تہدید تقیس اس کے ممط لعہ سے بہت میٹ اے کہ محتباتِ وطن مسراج الدولہ میر قاسم میں دولئی دورتہد وطن سے مرک کے مساتھ سے کھا انقلاب برقربان ہو گئے۔ فرزندانِ وطن نے کے دلیری کو من اند جدد ہد کے ساتھ مالی جانبی جانبی قربان کیں۔ نیزی کو سی اور آزاد مہندی سرفروشانہ جدد ہد میں مرفروشانہ جدد ہد میں طرح انگریزوں کو مہندوستان سے بھا گئے برجبور کر دیا۔ یہ تا رہے اول سے لیک آخریک مندوستان سے بھا گئے برجبور کر دیا۔ یہ تا رہے اول سے لیک آخریک میں دوستان سے بھا گئے برجبور کر دیا۔ یہ تا رہے اول سے لیک آخریک میں دوستان سے بھا ہے۔

## والإمالك كيونين انقلاب كي اليخ كلي شام

وین ونیا بیلننگ جمینی جامع سودیل

MILETERED DATA ENTERED

الماري الماري

مفتى شوكس على فهمي

Martat.com